فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کر اور سے دعا کر۔ اے اللہ! میں تجھ سوال کرتا ہوں اور سےری طرف متوجہ ہوتا ہوں سےرے نی محمد مالیا کے صدقہ سے۔ یا رسول اللہ! مالیا میں آپ مالیا کی ذات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس عاجت بوری میں تاکہ وہ میری سے عاجت بوری فرما دے اللہ مجھے شفا دے

الم بیمی نے بھی اس مدیث کو صحیح کما ہے اور بیر الفاظ زیادہ کئے ہیں فقام وقد ابصر کی رہا تھا

اور ایک روایت میں بی الفاظ بی

"اے اللہ جھے شفاء وے اور جھے میری ذات میں تذریق وے۔"
آپ طابیلم نے اس کو دعا سکھلائی اور خود اس کے لئیے دعا نہ فرائی۔ آکہ اس
کو توجہ حاصل ہو اور اس میں اکساری اور عابری پیدا ہو اور آپ طابیلم سے
استفاشہ کرے آکہ اسے کمال مقصود حاصل ہو اور سے معنی آپ طابیلم کی حیات
اور بعد از وصال حاصل ہیں۔

اور اسلاف اس دعا کو اپنی حاجات میں استعال کرتے رہے ہیں۔
حضرت عثمان بن حنیف دیاد صحابی رسول نے بی دعا اس فخص کو سکھلائی کہ
جس کو حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ان کے دور خلافت میں کام تھا جو کہ
ہو نہیں رہا تھا۔ اور یہ واقعہ آپ مائیلم کی ظاہری زندگی کے بعد کا ہے اس دعا
کے بعد اس کی حاجت آسان بلکہ بوری ہو مئی۔

ای کو طبرانی اور بیمی نے روایت کیا ہے۔
امام طبرانی نے استد جیر روایت کی ہے کہ آپ طبیخ نے وعا میں ذکر فرمایا
بحق نبیک والانبیاء الذین من اے الله اپنے نبی اور مجھ سے
قبلی پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان
کے طفیل میری چی (فاطمہ بنت
اسد) کو بخش دے۔

اور توسل و استفای اور شفاعتر آپ طها اور دیگر انبیاء سے توجہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اولیاء کرام جیسا کہ امام بیکی نے اس پر اتفاق نقل فرمایا ہے۔ اگرچہ حضرات اولیاء کے بارے میں امام عبدالسلام نے منع کا قول کیا ہے۔ اگرچہ حضرات اولیاء کے بارے میں امام عبدالسلام نقل نقل قول کیا ہے۔ بلکہ بعض نے تو اس سے نمی اکرم طابع کے سوا میں اختلاف نقل کیا ہے۔ مالانکہ نیک اعمال کے بہاتھ توسل کا جواز تو بالاتفاق ثابت ہے۔ عیسا کہ صبح عدیث عدیث عدیث فار میں وارد ہے۔

مالاتکہ ذوات اعمال سے افضل ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق والھ لے حضرت عباس والھ سے استفاء میں توسل کیا اور محابہ میں سے کی نے اس کا افکار نہیں کیا اور آپ کا نبی اگرم طابع کی ذات اور قبر شریف کو چموٹ کر حضرت عباس والھ سے توسل کرنا نمایت تواضع کا اظمار اور آپ طابع کی قرابت کا پاس کرنا ہے۔ بی حقیقت میں یہ نبی اگرم طابع سے بی توسل ہے۔ اور یہ نہیں کما جائے گا کہ لفظ توجہ اور استفاقہ سے وہم ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے اس سے جس کے مدقے سوال کیا جائے وہ افضل ہو گا۔ کیونکہ "توجہ" "جاہ" سے جا اور یہ علو منزلت کو کہتے ہیں الدا افضل ہو گا۔ کیونکہ "توجہ" "جاہ" سے جہ اور یہ علو منزلت کو کہتے ہیں الدا جس کا توسل چیش کیا جا رہا ہے اس سے وہ افضل ہے جس کی بارگاہ میں توسل جس کی بارگاہ میں توسل جس کی بارگاہ میں توسل جیش کیا جا رہا ہے اس سے وہ افضل ہے جس کی بارگاہ میں توسل جیش کیا جا رہا ہے۔

اور استغاث مدد طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ الذا استغیث۔ مستغاث سے طلب کرنا ہے کہ اسے اس کے سواسے مدد حاصل ہو آگرچہ وہ اس سے اعلیٰ ہو۔

پی آپ ملیم سے یا آپ ملیم کے غیر سے توجہ اور استفاقہ کا معنی مسلمانوں میں سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان اس معنی کے علاوہ اور کسی معنی کا قصد کرتا ہے۔ جس کی سمجھ میں سے معنی نہ سے تو اس کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے۔

اور حقیقت میں آپ ملکم سے استفاہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بی
استغاہ کرتا ہے۔ نبی اکرم ملکم تو مرف درمیان میں واسطہ ہیں۔ حقیقت میں
مدو دینے والا اللہ بی ہے۔ اور اس سے مدو خلفا اور ایجادا طلب کی جاتی
ہے۔ اور نبی اکرم ملکم مدوگار ہیں سببتا اور کسبتا المذا حفرت ابوبر
صدیق والدی کے دوایت اس کے متعارض نمیں کہ انہوں نے فرمایا
"چلو اس منافق کے طلاف نبی اکرم ملکم سے استعانت کرتے ہیں۔ تو آپ ملکما
نے فرمایا مجھ سے مدو نہ ماگو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو۔"
کیونکہ اس مدیث میں ایک راوی ابن لھیع ہے۔ جس میں کلام مشہور ہے
کیونکہ اس مدیث میں ایک راوی ابن لھیع ہے۔ جس میں کلام مشہور ہے
لینی ضعیف ہے۔ اور بالفرض اگر یہ ٹابت بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہوگی۔ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ اور آپ نے نہ تھینکیس جبکہ

> اور الله تعالى كاب قرمان ماانا حملتكم ولكن الله حملكم

رمى (سورة انقال - ١١)

میں نے تم کو سوار شیں کیا بلکہ ابلد تعالی نے تم کو سوار کیا۔

لین اگر مجھ سے مدد جاہو کے تو حقیقت مین اللہ تعالی سے بی مدد جاہو کے۔ اور احادیث مین اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اور قرآن پاک میں فعل کو كاسب كى طرف كئي مقامات ير منسوب كيا كيا ہے۔

جيسا كه آب ماليكم كا فرمان

کہ تم میں سے کوئی برگز اینے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا۔

لن يدخل احدكم الجنة بعمله

جبکہ دو سری طرف اللہ تعالی کا بیہ فرمان ہے۔ ادخلو الجنة بماكنتم تعملون (کل - ۳۲)

ایے اعمال کے سبب جنت میں واخل ہو جاؤ۔

الذا لفظ "استغامه" كا اطلاق بر اس كے لئے جائز ہے كہ جس سے مدد كے اکرچہ سببا اور کسبا بی کیوں نہ ہو اور یہ ایا امر معلوم ہے کہ اس میں لغوی اور شرمی کحاظ سے کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں اور سوال میں کوئی فرق تہیں ہے۔ لندا اب اس مدیث شریف ندکورہ بالا کی تاویل متعین بھی ہو جائے گی۔ بالخصوص جبکہ آپ مائیم سے مدیث بخاری میں بیہ منقول ہے کہ قیامت کے ون شفاعت کے وقت

کہ اس حال میں ایسے بی لوگ حفرت آوم عليه السلام سے پھر حعرت موی علیہ السلام سے اور مجر حفرت محد عليا سے استفائد كريں مے مدو طلب كريں كے۔ فبيناهم كذالك استغاثوا بآدم ثم موسلی ثم بمحمد الله

کا معنی اس سے طلب دعاہے چبکہ وہ زندہ ہو اور سوال کرنے والے کو جانا ہو اور طویل مدیث سمج میں ہے کہ حضرت امیر المومنین عربن خطاب وہلا کے زمانہ میں قبط پڑھیا تو ایک فخص روضۂ مبارک نبی ماہیم پر حاضر ہو کر بعرض محزّار ہوا۔

يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا فاتاه الله في النوم واخبره انهم يسقون

یا رسول اللہ اللہ اپنی امت کے لئے بارش طلب فرمائیں وہ ہلاک ہو چکی ہے تو آب ملی اس کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم کو بارش دی جائے گی۔

اور ایسے بی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں

ائت عمر فاقرئه السلام واخبره انهم ليسقون وقل له الكيس الكيس الكيس الكيس الكيس الكيس عنه كان شديد في دين الله

عمر فاروق کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام بہنچاؤ اور کہو کہ بارش ہو گی اور اس سر کمو کہ ''نرمی نرمی '' لیعنی نرمی کرو کیونکہ آپ دیاتھ اللہ کے دین میں بردے سخت نفر

اور ایک روایت میں ہے کہ جس فخص نے خواب میں زیارت کی تھی وہ معترت بلال بن حارث امرنی محالی اللہ ہیں۔

تو ابت ہوا کہ آپ طابع سے حاجت روائی کے لئے وعا کرنی اب بھی جائز ہے۔ جیسی کہ آپ طابع کی ظاہری حیات میں جائز تھی جیسا کہ سوال کرنے والے کے سوال سے ظاہر ہے اور سائل کے سوال کے حصول پر آپ طابع قاور میں اور اس کی شفاعت اللہ رب جارک و تعالی کی بارگاہ میں چیش فراتے ہیں اور ہر خیر میں ان سے توسل اس دنیا میں آپ طابع کے توریف لانے سے بیلے اور اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور آپ طابع کے تشریف لانے کے بعد اور آپ طابع کے تشریف لانے کے بعد اور آپ طابع کے تشریف لانے کے بعد اور آپ طابع کے

کے وصال کے بعد جیسا کہ روز محشر آپ مٹائیلم اپنے رب کی ہارگاہ میں شفاعت فرمائیں سے اور اس پر متواتر احادیث فرمائیں سے اور اس پر متواتر احادیث وارد ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنما سے صبح روایت میں مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا

اوحى الله تعالى الى عيسلى صلوات الله على نبينا وعليك وسلامه يا عيسلى آمن بمحمد وامر من ادركه من امتك ان يومنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولو لا محمد ما خلقت الجنة والنار ولقد خلت العرش على الماء فاضطرب فكتبت على الماء الا الله محمد رسول عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فسكن

اللہ تعالیٰ نے حضرت عینیٰ علیہ السلام کی طرف دی فرمائی فرمایا اللہ عینیٰ احضرت محمد طابع پر ایمان لاؤ اور اپنے امتیوں کو علم کرو ان کا مبارک دور پائے ان پر ایمان لائے۔ آگر بیارے محمد طابع نہ ہوتے ہو ہیں حضرت آدم کو پیدا نہ فرمانا اور آگر بیارے محمد طابع نہ ہوتے تو ہیں بیارے محمد طابع نہ ہوتے تو ہیں بیارے محمد طابع نہ ہوتے تو ہیں مضطرب تھا ہیں کے اس پر لا الہ ماکن ہو گیا۔

تو اس عظیم القدر نی ظاہر کو جس کی اللہ کے بال اتن عرفت و تحریم ہے ان کی شفاعت و توسل ان کے مولا و آقا جل جلالہ کے نزدیک کیو کر قبول نہیں ہوگی۔ طلائکہ وہ رب تو بیشہ آپ ظاہر کی جابت و رضا کے مطابق آپ طابح پر انعام و اکرام کی بارشیں نازل قرا رہا ہے۔

(منبيهه نمبر١١)

چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مریخ میں اب جھوڑ آیا عبی میں اب جھو کو دشوار نظر آئے

المم قاضی حسین جو کہ مارے اکابر آئمہ (شوافع) میں سے بیں نے فرمایا

ہر انسان پر واجب ہے کہ آپ ملائیم کے فراق میں غمگین ہو کیونکہ آپ ملائیم کا فراق اپنے والدین و اولا کے فراق سے زیادہ تکلیف دہ اور اندوہناک ہے اور اس کو کئی دیگر علماء نے قائم رکھا ہے۔ اور اس وجوب کا معنی یہ ہے کہ آپ ملائیم کی تعظیم و اجلال اعلیٰ و اجل و اکمل ہے۔ تمام لوگوں کی تعظیم سے حتیٰ کہ والدین اور اولاد سے بھی۔

النوا جب اس آدمی کو آپ ملایلم سے پچھڑنے کا خطرہ ہو (لیعنی مدینہ چھوڑنے کا وقت آئے) تو یہ فراق والدین اور اولاد سے پچھڑنے سے برا ہے۔ پس قاضی حسین کے کلام کا بھی مطلب ہے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ فراق کا تصور کرے بحزن و ملال میں مطلب ہے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ فراق کا تصور کرے بحزن و ملال میں مطلب ہے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ فراق آتا ہی نہیں ہے۔

اور جیسا کہ گزرا یہ ہر فخص کے حسب قوت ہے کیونکہ بیہ قوت ایمانی پر دلالت کر آ ہے اور محبت کی زیادتی پر دال ہے۔

الم قاضی حسین کاکلام ای کی مراحت کر آ ہے کہ

واجب ہے کہ آپ النان کو ہر شی سے زیادہ عزیز اور پیارے مول-

مامل کلام یہ کہ آپ مٹائیم کے اجلال و تحریم کی محبت باپ اور اولاد سے زیادہ ہے کیونکہ یہ تو اصل ایمان ہے۔ اور محبت کا سائل مجونا کامعنی اس کے اسباب میں کوشش کرنا ہے۔ افدا ایمان کے کمل کی شرط آپ مٹائیم کی محبت ہے۔ اور امام قاضی ذکور کا کلام اس پر نص کی حیثیت رکھتا ہے۔

(منبهر نمبر۱۱)

روضة منوره كاطواف جائز نہيں ہے جيساكہ الم نووى مطفيد في اكابر علاء سے نقل

فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح روضہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ اور بھی آپ طابیع کی تعظیم ہے اس طرح آپ طابیع کے روضہ منورہ کے طواف کرنے کی حرمت پر بھی اجماع ہے۔ کیونکہ طواف بمنزلہ نماز ہے۔ جیما کہ حدیث صحیح میں وارد ہے۔ (گر پچھ دیگر مسائل میں جن کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے)

(منبيهم نمبر١١)

ا المائے میں آداب محبت کے تقاضے ماغر

ہمارے آئمہ (شوافع) میں سے الم طبعی وغیرہ نے فرمایا پیٹے اور پید روضہ شریف کے ساتھ مس کرنا مکوہ ہے۔

اور چاہیے کہ ای تھم کے ساتھ روضہ شریف کے باہر والی دیوار کو بھی شامل کیا جائے۔ اور قیاس ان دونوں کے ساتھ پیٹے ملانے کے حرام برہے۔

ای برگان جو محض یہ اعمال کر رہا ہے وہ صرف تمرک کے حصول کے لئے کر رہا ہے اور اس بارگاہ مقدسہ کے اوب سے جاتل ہے الذا اس سب سے اس سے حرمت اٹھ گئی اور صرف کراہت باتی رہ جائے گی۔ اور کراہت کا فتویٰ صرف زجرا ویا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس نے وہ کام کیا جس کی اجازت نہیں تھی۔ اور آپ بالیام کی عظمت تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرا دی ہے الذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ بالیام کی بارگاہ میں صد سے براحمنا تو مقتفی الی ا کلفر ہے۔ الذا عمکن حد تک انبی اعمال پر اختصار کیا جائے بو کہ وارد ہیں۔ اور اس بارگاہ میں ہر حتم کی برائی اور بدعات سے بچنا زیادہ احق ہے جیسا کہ وارد ہیں۔ اور اس بارگاہ میں ہر حتم کی برائی اور بدعات سے بچنا زیادہ احق ہے جیسا کہ وہ تخت کہ بادشاہ کی تخافت تو پوری عملکت میں ہیج ہے لیکن اس کے سامنے جب کہ وہ تخت پر جیشا ہو زیادہ برا ہے اور وہ مخص فیادہ سرنا کا حق وار ہے بنسبت اس مخص کے بر جیشا ہو نیادہ برا ہے اور وہ مخص فیادہ سرنا کا حق وار ہے بنسبت اس مخص کے برکہ اس سے دور رہ کر مخالفت کرے۔

# (منبیهه نمبری) جالی شریف کو بوسه دینا

اہم نووی نے اپنی کتاب "ایفاح" میں فرمایا علاء فرماتے ہیں کہ جالی شریف اور دیوار کو ہاتھ لگانا اور اس کو چومنا کروہ ہے۔ بلکہ اوب یہ ہے کہ اس سے فاصلہ پر رہ جیسا کہ آپ ماہیم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آگر کوئی ہخص حاضر ہو آتو وہ فاصلہ پر ہی رہتا اور یمی صحیح ہے۔ یہ جو علاء نے فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے اور آکثر عوام جو اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کوئی اغتبار نہیں۔ کیونکہ اقداء اور عمل علاء کے اقوال پر ہوتا ہے انداعوام کی برعات اور جمالت کی طرف النفات نہیں کرنا چاہیے۔

اور حفرت الدس سید جلیل فغیل بن عیاض رایطید نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ راہ مدایت کی اتباع کرع قلت مردین مجھے تکلیف نہ دے اور محرای کے راستہ سے نجا محقیدین کی کثرت وحوے میں نہ ڈال دے۔"

اور آگر کوئی خیال کرے کہ اس کو مس کرنا ہے برکت میں ابلغ ہے تو ہے اس کی جہالت اور غفلت ہے۔ کیونکہ برکت وہی ہے جو کہ شرع اور علماء کے اقوال کے موافق ہو۔ الدا راہ حق کی مخالفت میں نضیلت نہیں ہو سکتی۔ (ایضاح کا کلام ختم ہوا)

میں نے اس کے حاشیہ میں اس پر اعتراضات کا رو کر دیا ہے دہاں میرا کلام اس طرح

امام نووی کا فرمانا کہ سے علماء کا قول ہے

اس پر اہام العزبن جماعہ وغیرہ نے اہام احد کے اس قول کہ پوسہ وینے اور ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں کے ساتھ اعتراض کیا ہے۔ اور اہام محب العبری اور ابن ابی العبیت نے فرمایا روضہ شریف کی دیوار کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا جائز ہے۔ اور یہ علائے اسلاف کا عمل رہا ہے۔

المام تقی الدین البکی نے فرمایا کہ روضہ شریف کو پوسہ نہ وینے اور مسے نہ کرنے پر

اجماع نہیں ہے۔ اور پھراس کی تائید میں وہ حدیث شریف ذکر کی کہ "مروان نے ایک مخص کو قبر شریف سے چٹے ہوئے دیکھا...... اور اس میں ہے کہ وہ مخص حضرت ابو ابوب انصاری دیا ہوئے۔"

اس مدیث کو امام احمد طبرانی اور نسائی نے ایس سند کے ساتھ بیان کیا کہ اس کے ایک سند کے ساتھ بیان کیا کہ اس کے ایک راوی کو امام نسائی نے ضعیف کما جبکہ دیگر محد ثمین نے اس کو ثفتہ کما ہے۔ (صبح یہ ہے کہ یہ مدیث صبح ہے۔ مترجم غفرلہ)

تو حضرت الم احمد کے قول کہ "اس میں کوئی حرج نہیں ہے" کا جواب یہ ہے کہ اس میں حرمت کی نفی کا خاہر ہے کہ اس سے پہلا قول ہی مباور ہو گا جیسا کہ کتب فقہ میں مراحت موجود ہے۔ اور الم محب المبری وغیرہ کا قول قو اس میں جواز کی طرف رجوع کا اختال ہے۔ اور وہ نفس بوسہ یا چھوتا ہے اور پہلا ہی اقرب ہے۔ اور وہ نفس بوسہ یا چھوتا ہے اور پہلا ہی اقرب ہے۔ اور اس کی تجبیریہ ہے کہ جائز تو ہے مستحب نہیں ہے۔ اور اس کی تجبیریہ ہے کہ جائز تو ہے مستحب نہیں ہے۔ اور اس کی مراد استجاب ہوتی تو وہ مستحب کہتے صرف جائز نہ فرماتے۔

اور پھر ان کا علائے اسلاف کا عمل بطور دلیل پیش کرنا تو جب اس کو جواز کی طرف پھیریں کے تو ظاہر ہے کہ یہ جائز ہو گا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اور اصولیدین کی اصطلاح میں جواز استجاب اور وجوب دونوں کو شامل ہو گا۔ لیکن فقما کے نزدیک نبیں۔ بلکہ امام اثرم کے کلام میں جو کہ اہل مدینہ شریف سے نقل کیا گیا ہے۔ اور حضرت انس والو کا کلام کہ یہ ان سے معروف نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس توبل کے ساتھ متعین ہو گا جس کو میں نے ذکر کر دیا ہے۔ جبکہ اس کے موافق علاء اور مسلحاء کا کلام بھی ہے۔

اور حدیث ندکور میں ضعف ہے۔ اور آگر یہ صحیح تنکیم کرلی جائے (جو کہ واقعی صحیح ہے اور اس میں ضعف نہیں ہے۔ مترجم) تو اس سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ اسلاف نے محلبہ کے بعد مصلحت کے طور پر اس پر انقاق کیا ہو کیونکہ عوام کو اس کی اجازت دینے سے کئی مفامد پیدا ہو سکتے تھے۔

اور بعض اکابر آئمہ اہل بیت ہے اس سلسلہ میں کلام گزر چکا ہے۔ جو کہ ہمارے موقف پر دلالت کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ابوب انساری دیائھ کا یہ عمل روضہ شریف کے ساتھ لیٹنا یہ فرجب محابی ہے اور اس پر اجماع سکوتی نہیں جیسا کہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ اتنا مشہور ہو جائے کہ تمام علماء تک پنچ کو داتعہ اتنا مشہور ہو جائے کہ تمام علماء تک پنچ اور وہ اس پر خاموش رہیں اور اس کا رد نہ کریں تو یہ اجماع سکوتی ہوگا۔ اور یہ شرط اس واقعہ بیں مفتود ہے۔

اور الم بیل کا فرانا کہ اس پر اجماع نہیں (لینی تقبیل مزار و جدار کی ممافعت پر اجماع نہیں) تو اس سے مراد یہ ہے کہ شروع میں ایبا نہیں الذا الم نووی کا فرانا صحیح ہوا اور اس پر کوئی طعن نہیں ہے۔ اور اس کی تائید الم احمد بن طنبل کا کلام بھی کرتا ہے جو کہ حتاللہ کی کتاب "المغنی" میں ہے کہ روضہ شریف کی دیوار کو مس کرنا اور چومنا منع ہے۔ اور الم احمد سے اب دونوں روانتوں میں تعارض ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فرایا اس میں کوئی حرج نہیں تو اس سے استجاب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور الم احمد کے الم احمد کا میلان منع کی طرف ہوتا ہے۔ اور الم احمد کے الم احمد کا میلان منع کی طرف ہے۔

کونکہ انہوں نے فرمایا کہ بیں نے مدینہ شریف کے الل علم کو دیکھا کہ وہ روضہ منورہ کو مس نہیں کرتے تنے اور اہم اجر نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما روضہ شریف کو مس فرمایا کرتے تنے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے فعل بیں بھی تعارض ہے۔ جیسا کہ بعض حضرات آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مزار مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا کرتے تنے تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ آپ بعض او قات غلبہ حال و عشق بیں ایسا کرتے تنے۔

اور الم غزالي في احياء العلوم من فرمايا

"مشام کو چمونا اور چومنا سے میودیوں اور عیسائیوں کی عادت ہے۔"

اور امام زعفرانی نے فرمایا

" قبرير ماتد ركمنا اور اس كو مس كرنا اور جومنا اليي بدعت ہے كہ جس كى شرع نے

#### ندمت کی ہے۔"

حفرت انس بن مالک دیاد نے ایک فخص کو روضہ شریف پر ہاتھ رکھے ہوئے ویکھا تو اس کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ ہم اس حد سے آگے بردهنا نہیں جانے۔ یعنی ادب بیا ہے کہ خاص حد سے آگے بردهنا نہیں جانے۔ یعنی ادب بیا ہے کہ خاص حد سے آگے نہ بردھے۔

اس تمام مختلو سے معلوم ہوا کہ عام حالت میں اولیاء کے مزارات کو چھونا اور چومنا کر جمانہ کو چھونا اور چومنا کمروہ ہے ہاں آگر غلبہ حال یا عشق میں ایبا فعل کیاجائے تو کراہت نہیں ہوگی۔ (امام نووی کے کلام پر حاشیہ ختم ہوا)

# حضرت ابو ابوب انصاری اور زیارت روضه منوره

اور حدیث ابو ابوب انساری داری کرد جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے

کہ مروان نے حفرت ابوابوب انساری داری کو دیکھا کہ وہ روضہ شریف سے لیٹے

ہوئے ہیں۔ تو مروان نے آپ کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کما کیا آپ جائے ہیں

آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حفرت ابو ابوب داری سے اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد
فرماا۔

ہاں میں جانتا ہوں میں پھر اور مئی کے پاس نہیں آیا۔ بلکہ میں رسول اللہ طابع کے پاس آیا۔ بلکہ میں ہوں۔ دین پر اس وقت نہیں رویا جاتا جب اس کا ولی اس کا الل ہو لیکن جب غیر اہل والی بن جائے تو پھر رونا جاہے۔

نعم انى لم آت الحجر ولا الطين انما جئت رسول الله الله الله لا تبكوا على الدين اذا وليه ابله ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير ابله

اس میں واضح اشارہ آپ کے عدر کی طرف ہے۔ کیونکہ آپ نے مرف پھر اور مٹی کا النزام نہیں فرمایا تھا بلکہ انہوں نے آپ مائیم کا قصد کیا تھا کیونکہ آپ المایل اپنے روضہ انور میں زندہ اور کرم ہیں۔ تو یہ کلام آپ المایل کے الزام بی کی طرح ہے (زیارت حبیب بحالت بیداری) اور بعض او قات بعض لوگوں پر محبت اور شوق عالب ہو جاتا ہے تو ان کی نظروں سے جابات اٹھ جاتے ہیں۔ وہ آپ المایل کو اپنے سامنے مشاہرہ کرتے ہیں اور آپ المایل سے مس کرتے ہیں حتی کہ وہ عام عادات سے فارج ہو کر مقائق کی منازل پر پہنچ مس کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ عام عادات سے فارج ہو کر مقائق کی منازل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی جم کو اور ہاری اولادوں کو اس کرم اور احسان کا ذا گفتہ عطا فرمائے۔ (آمین)

اور بعض نے حضرت الم مالک الم شافع اور الم احمد بن صبل سے
ان تیوں (مس کرنا ہاتھ رکھنا اور چومنا) سے سخت انکار نقل کیا ہے۔ اور
بعض علاء نے فرمایا ہے کہ اگر زائر صاحب قبر ولی سے مصافحہ کی نیت سے قبر
پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جمور کی متابعت زیادہ حق
دار ہے کہ اسے اپنایا جائے۔ اور الم ابن عساکر کی "متحفہ" میں ہے کہ بیہ
تیوں جائز نہیں ہیں اور چند ہاتھ بیجھے کمرا ہونا ادب ہے۔

## حضرت بلال والمح اور زيارت روضة اقدس

اور جو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ سے بیان فرمایا ہے تو اس کو اس کے سوا دو سروں سے مروی ہے ۔

ہے شک حضرت بلال وہ جب سے شام سے اس خواب کی وجہ سے ماضری کے لئے آئے جس کا ذکر ماضری کے لئے آئے جس کا ذکر مرز چکا ہے تو وہ آپ مائیلم کے روضہ منورہ پر چرہ طبتے اور روضہ منورہ پر چرہ طبتے اور روشہ مائے شخے۔

### حضرت فاطمنه الزهرا رضي الله عنها

اور حفرت فاطمنہ الزہرا رمنی اللہ عنها جب آپ ملی کے روضہ منورہ پر مامر ہوئیں تو روضہ شریف سے مٹی کی مٹھی لے کر اپنی آتھوں پر رکھی اور رو کر عرض گزار ہوئیں۔

ماذا علی من شم تربة احمد ان لا یشم مدی الزمان غوالیا صبت علی من شم تربة احمد ان لا یشم مدی الزمان غوالیا صبت علی الایام عن لیالیا کیر میں نے خطیب آبن جملہ کا کلام دیکھا جیہا کہ میں نے خطرت بلال والا اور عبراللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں "اس میں کوئی شک نہیں کہ مجت میں استفراق اس مسئلہ میں اذن پر محمول کیا جائے گا۔ ان تمام سے مقعود تو احرام اور تعظیم ہے اور لوگوں کے مخلف مراتب و طبقات ہوتے ہیں جیسا کہ آپ علیم کی ظاہری حیات مبارکہ میں تھا۔ کیونکہ کچھ اس وقت بھی جب آپ علیم کو دیکھتے سے تو اپ تر قابد نہیں رکھ سے تے اس لئے آپ علیم سے جرکام فیربی فیرب تو جاتے سے اور کھ وہ سے جو کہ یہ بی جب آپ علیم کے دیر بو جاتے سے اور کھ وہ سے جو کہ بی بیچے دور رہے سے اور ان میں سے جرکام فیربی فیرہے۔"

### (تنبيهم نمبر١١)

پیش نظر دہ نو بمار سجدے کو دل ہے بے قرار ددکتے ہی تو امتخان ہے درکتے ہیں تو امتخان ہے اس طرح قبر شریف کو سجدہ کرنا منع ہے۔ اس کو امام این جملعہ نے بیان فرملیا۔ آپ فرمائے ہیں۔

بعض علاء نے بیان فرالیا کہ بیہ بدعت تعبیہ ہے۔ اور جس کو علم نہیں وہ اس کو تعظیم پر محمول کرتا ہے اور زمین کو چومنا بھی ہیج ہے کیونکہ بیہ اسلاف سے مروی نہیں ہے اور بھلائی تو اسلاف کی اتباع میں ہے اور جو بیہ سجھتا ہے کہ زمین کو چومنے میں برکت زیادہ ہے تو اس کی غفلت اور جمالت ہے۔ کیونکہ برکت تو شریعت کی اتباع اور اسلاف کی پیروی میں ہے۔

اور تعجب لوگوں کے ان افعال کے کرنے پر نہیں بلکہ تعجب تو ان پر ہے جو علم کے باوجود اس کے مستحن ہونے کا فتوی دیتے ہیں۔ آگر وہ غور و فکر کریں اور عمل اسلاف کی مخالفت کا خیال کریں تو اس کی قباحت ان پر واضح ہو جائے گ۔ سید نے فرمایا کہ میں نے بعض جائل تا نیوں کو دیکھا کہ وہ ایسا عمل کرتے اور اپنی پیشانی ساجد کی طرح رکھتے ہیں اور عوام ان کی انباع کرتی ہے۔

اور صالحین سے بیہ معالمہ قبور اولیاء پر مشاہرہ میں آیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت غلبہ طال میں مستفرق ہوتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے اندا جب بیہ حال مستفق ہو جائے تو ان پر اعتراض نہیں کرنا جاہیے۔

اور رکوع تو حرام ہے اور زمین کو چومنا ہے سجدہ کی مشاہمت ہے۔ بلکہ ہے سجدہ ہی تو ہے۔ لنذا اس کی حرمت میں توقف نہیں ہونا چاہیے اور بعض نے یہ فتوئی مرف رکوع میں دیا ہے۔ بخلاف عمل ذمین کے کیونکہ رکوع تو خاص عبادت کی صورت ہے لنذا مخلوق کے روا نہیں ہے بلکہ شرک کا وہم ہے لنذا یہ حرام ہے بلکہ بعض اوقات تو کفر کے قریب ہے اگر اسی تعظیم کی نیت سے ہو جو کہ اللہ تعالی کی تعظیم کے مماخے مخصوص ہے۔

اور زمین کو چومنا چونکہ عبادت کی صورت نہیں ہے اندا یہ مس قبر اور اس کو چومنا اور اس کو چومنا اور اس کو چومنا اور اس کے جاتھ پیٹے اور بعلن مس کرتے کے تھم میں ہو گا۔ اندا یہ حرام نہیں ہو گا بلکہ مکدہ ہو گا۔ ( اندیروا)

(منبيهير نمبروا)

رياض الجنة

حوضي

زائر کے لئے مسنون ہے کہ جب روضہ منورہ کی زیارت سے فارغ ہو تو ریاض الجنة مين آئے اور زيادہ سے زيادہ ورود و سلام وعا اور تماز يرسم اور آكر ہو سكے تو جتني دریا تک مدینه منوره میں رہے تو اس جگه نماز پڑھے بید اولی و افضل ہے۔ اور پہلی صف کی نعیلت اس کے معارض نہیں۔ لینی پہلی مف کی فعیلت سے یہاں نماز پڑھنی بہتر

ہے۔
اور معیمین میں حضرت ابو ہریرہ دی او سے روایت ہے کہ رسول الله مالی ہے ارشاد فرمایا ما بین قبری و منبری روضة من میری قراور میرک ورمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے رياض الجنة ومنبرى على یاغ ہے اور میرا منبر میرے حوض

میرا منبر جنت کے دروازوں میں

اور دو سری سیح روایت میں ہے منبرى على ترعة من ترع الجنة

سے ایک وروازہ یر ہے۔ ترعہ کی تغییر دروازہ سے کی گئی ہے اور اس میں اور پہلی روایت میں کوئی تفناد نمیں ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے حوض پر ہو اور پھر جنت میں منتقل کر ویا جائے اور روضة من ریاضی الجنة کی کمل شرح میں نے شرح مکلوۃ میں تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ اور وہاں جو میں نے بیان کیا اس میں سے مجھ یماں بیان کر ما ہوں۔

ایک روایت میں اس طرح ہے۔

اور چو جگہ میرے منبر اور گھرکے درمیان ہے۔

ما بین منبری و بیتی

اور ایک روایت میں اس طرح ہے ما بین حجرتی و منبری

جو جگہ میرے حجرہ اور منبر کے

ورمیان ہے

اور اس میں کوئی اختلاف شیں کہ آپ طاخیم کی قبر آپ طاخیم کے گھر میں ہی اور گھری آپ طاخیم کا جمرہ ہے۔ اور جنت کے باغوں میں سے باغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یماں عمل جنت کو واجب کرآ ہے۔ اور اس میں نظر ہے۔ اور بھڑ اور اولی وی بات ہو کہ امام مالک نے فرمائی ہے۔ "کہ یہ حصہ ای طرح جنت میں خطل کیا جائے گا بخلاف دو سری ذمین کے کیونکہ بقیہ تمام ذمین فاکر وی جائے گا۔" ای قول پر آئمہ کی اکثریت ہے۔ یونکہ بقیہ تمام ذمین فاکر وی جائے گا۔" ای قول پر آئمہ کی اکثریت ہے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کلانا حقیقی طور پر اب بھی جنت ہی ہے اور یک قول صحیح ہے۔

جیما کہ جمر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام جنت میں سے آئے ہیں اور جنت کا بی حصہ ہیں لیکن جب یہ دونوں نازل ہوئے تو ای محر (کعبہ) کی صفات کے ماتھ متصف ہو مجے۔

اور آپ طائل کے فرمان منبری علی حوضی کا معنی بیہ ہے کہ اعمال صالحہ پر ایکٹی حوض پر لے جائے گی۔ ایکٹی حوض پر لے جائے گی۔

جیا کہ کما کیا یا اس کا معنی ہے ہے کہ یہ واقعتا حوض کوٹر پر ہے اور یکی قول مجے اور بھتر ہے۔ کیونکہ اس کو ظاہر پر محمول کرنا ممکن ہے۔

# (تنبيهه نمبر۲۰)

# سجدے کرال حضور مالی دے منبردے سامنے

زاڑے لئے متحب ہے کہ وہ منبر شریف کے پاس ذیادہ دیر تھرے اور خوب دعائیں کرے۔ کیونکہ اس منبر کے پاس آپ طابخ اکثر مہمات میں تشریف فرما ہوتے تے اور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور ای جگہ خطبات جمد ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور ای جگہ خطبات جمد ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اندا یہ اس جگہ پر عظیم امرار فرمایا کرتے تھے۔ اور یمال دعائیں مائلتے تھے۔ اندا یہ اس جگہ پر عظیم امرار ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور یمال دعا مائلا نی اکرم طابع کی متابعت میں آتا ہے جو کہ دعا کے جلدی قبول ہونے کا متقاضی ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ نی اگرم طابع یمال تھر کر دعائیں مائلتے تھے۔

چاہیے کہ یمال دعا کرتے ہوئے اپنی اور تمام کی بھلائی و خیر کی دعا کرے اور شرسے بناہ مائے۔ اور بعض علاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنم جب مجد نبوی میں داخل ہوتے تو منبر شریف کی میڑھی کو مس کرتے کہ جس جگہ کو نبی اکرم طابع اپنے ہاتھ سے پکڑا کرتے تنے۔ پھروہ قبلہ کی طرف منہ کرکے دعا مائکتے۔

اور شفاء شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ محابہ کرام رمنی اللہ عنم جب مجد میں داخل ہوتے تو منبر شریف کے داخہ جو کہ قبر شریف کی دائیں طرف ہے کو کائٹ تھر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے۔

(منبيهم نمبرام)

أيك بهت بري بدعت

ایک بہت بری بدعت جو عوام میں پیدا ہو چکی ہے کہ وہ رؤمنہ شریف کے قریب بیٹے کر برنی اور میجانی مجوریں کھاتے ہیں اور ان کی محفلیاں بدی قدیل

جو کہ روضہ کے پاس ہے میں پھینگتے ہیں۔ جیسا کہ امام نووی کی کتاب ایضائ میں منقول ہے۔ لیکن اب ان کے خوشے نو وہاں موجود نہیں ہیں اور اب بھی بعض معری عاجی وہاں مجوریں کھاتے ہیں۔

# محوران وی وتیال گواہیاں تیرے تال دیال

اس کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں طویل عبارت کے ساتھ بیان ، کیا اور کما کہ یہ موضوع ہے۔

("نبيهم نمبر٢٢)

نظرہو تیرے استال پر

علادتے بیان فرایا کہ سنت ہے کہ جب تک مسجد نبوی شریف میں رہے روضہ شریف کو دیکھتا رہے اور اس سے نظرنہ ہٹائے۔ جیسا کہ حرم پاک میں رہنے ہوئے قبلہ شریف کو حضور قلب اور اس کی شان و عقمت کا عقیدہ رکھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ تو روضہ شریف کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے اور یہ

خوب اخمال ہے۔ اور قبلہ کو دیکھنے اور روضہ شریف کو دیکھنے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے استقبال میں سینہ کا اس طرف ہونا مراد ہے اگر چہ بعض اوقات چرہ کمی اور طرف پھر جائے۔

# (منبيهر تمبر۲۷)

زائر کو چاہیے کہ جب تک مدید منورہ بیں رہے تمام نمازیں مجد نہوی شریف بیل گزارے۔ اور مجد شریف داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے اگرچہ مرف گزرنا بی مقمود ہے۔ لیکن گزرنا بھی مطلقاً نہ چاہیے۔ جب تک کہ عبادت کی نیت نہ ہو۔ بخلاف اس کے کہ جو امام نودی کے کلام سے وہم ہو تا ہے۔ ہے۔ کیونکہ مرف مجد شریف کو گزرگاہ بنانا اور وہاں عبادت کی نیت نہ ہونا یہ حرام ہے۔

### ("تنبيهم تمبر۲۲)

زیادتی تواب کیا صرف مسجد نبوی کے اس حصہ سے خاص ہے جو ا آپ مالی الم کیا کے دور میں متنی یا توسیع شدہ مسجد میں بھی تواب وہی ہے ؟

ذائر کو جاہیے کہ وہ مجد کی اس جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے جو پیارے
آقا طہیلم کی ظاہری حیات میں مجد نقی نہ کہ اس حصہ میں جو بعد میں توسیع کی
گئی ہے۔ کیونکہ قواب کی زیادتی جو کہ مجع عدیث میں نہ کور ہے لینی

صلاة في مسجدي هذا افضل من ميرى اس مجر مي ثماز موائے الف صلاة فيما سواه الا مجر حرام كے ويكر مساجد كى الف صلاة فيما سواه الا مير حرام كے ويكر مساجد كى المسجد الحرام

تو یہ مدیث شریف مجد کے ای حصہ کے لئے مختل ہے۔ بیبا کہ امام نووی نے فرمایا اور امام بکی اور ابن عقیل حنبلی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اور ابن عقیل حنبلی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے اس پر اعتراض کیا اور اس پر طویل کلام کیا ہے۔ اور علامہ

عب العبری نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے اور ایسے آثار پیش کے ہیں کہ جو ججت نہیں بن سکتے۔ انہوں نے کما کہ یہ بات تو مسلم ہے کہ مسجد حرام صرف ای حصہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو کہ آپ مٹایظ کے زمانہ اقدس میں موجود تھی۔ تو اس خبر میں یہ اشارہ ہے کہ زیادتی ان مساجد کے علاوہ کہ جو آپ طابط کی طرف ہیں صرف مجد نبوی میں ہے۔

امام مالک کا عقیدہ :۔ اور امام مالک سے جب اس سلسلہ میں سوال ہوا تو انہوں نے عدم خصوصیت ہونے کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مٹاپیلم کے لئے زمین سمیٹ دی گئی ہے اندا جو کچھ آپ مٹاپیلم کے بعد رونما ہونے والا ہے آپ مٹاپیلم اس کو جانتے ہیں اندا انہوں نے اس کی خبر دے دی اور اگر یہ نہ ہوتا تو خلفاء راشدین کبھی بھی مسجد نبوی شریف میں توسیع نہ فرمائے۔ حالاتکہ انہوں تمام صحابہ کی موجودگی میں توسیع فرمائی اور کسی نے بھی اس پر اعتراض نہ کیا۔ اور میں نے امام نووی کی آئید کرتے ہوئے حاشیہ میں یہ تمام اعتراض نہ کیا۔ اور میں نے امام نووی کی آئید کرتے ہوئے حاشیہ میں یہ تمام اعتراض نہ کیا۔ اور میں نے امام نووی کی آئید کرتے ہوئے حاشیہ میں یہ تمام اعتراضات نقل کرنے کے بعد کما۔

"تو جاتا ہے کہ اعراضات مصنف کے کلام کو رد نہیں کر سکتے۔ پہلے
اعراض کا جواب یہ ہے کہ دلالت میں اشارہ معاضر ہوئے زیادہ توی ہے۔ اور
اس کی تعیین آپ طابع کے فرمان میں موجود ہے۔ الا المسجد الحرام
اور اس میں استنا جو ذکور ہے تو یہ اس کے مخالف نہیں جو کہ میں نے بیان کیا
مخلاف قوی کے کیونکہ یماں سے مراد معجد ہے پھر تمام حرم پاک لیکن معجد نبوی
میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ پس ایسی مثالیں قرآن میں کانی ہیں۔ الذا سنت میں
بدرجہ اولی ہو سکتا ہے۔

اور دو مرا اعتراض کہ آخر تک بید معجد نبوی ہی رہے گی۔ بید ظاہر کے ظاف ہے اور اس کے لئے دلیل ضروری ہے اور جس سے امام مالک نے احتجاج کیا کہ محابہ کرام نے توسیع پر سکوت کیا ' اس میں اختال بید ہے کہ جب محابہ

کرام نے لوگوں کی کثرت ویکمی تو اس میں مصلحت سمجی کہ ان کو کثرت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو لاڈا ظفائے راشدین نے اس میں توسیع فرما دی۔ اور باتی صحابہ نے اس کو مقرر رکھا۔ اس کا زیادہ احمال ہے بلکہ یمی ظاہر ہے۔

اور پھر میں نے ولی عراقی کا کلام دیکھا انہوں نے شرح تقریب الاسانید میں امام نووی کے کلام پر بی جرم کیا ہے۔ اور ایک مشکل اور ہے۔ بوکہ تاریخ مدینہ منورہ میں حضرت عمران کھ سے مروی ہے کہ جب آپ واللہ منجد نبوی کی توسیع سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا

لو انتهى الى الجبانة (وفى رواية) اگر يه مجد جبانه (ايك روايت الى الحليفة لكان الكل مسجد من م) طيف تك بحى برده رسول الله عليه وسلم جائة و مجد رسول بى رم كى- اور حفرت ابو برره واله سے روایت م آپ قرائے بی من نے رسول

لو زید فی هذا المسجد ما زید آگر اس میری مجد می زیادتی کان الکل مسجدی (توسیع) کی جائے تو ساری کی ساری میری بی ہوگ۔ ساری میری بی ہوگ۔

اگر اس مبحد کو بردها کر منعا تک کے جایا جائے تن بھی بیہ میری بی مبحد ہوگی اور آیک روایت پی الفاظ بین۔ لو بنی هذا المسجد الی صنعاء کان مسجدی

مجرولی عراقی نے فرمایا

اگر سے میچ ٹابت ہو جائے تو سے بہت خوبصورت بشارت ہے ۔ لیکن اس کے سوا دیگر نے کما کہ ٹی اگرم مٹائلم سے اس سلسلہ میں کچھ بھی ٹابت نہیں ہے۔ لین تب تو امام تووی پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو گا۔ ملکہ اس مدیث کا ظاہر تو یہ ہے (مسجدی ہذا) یہ میری معجد تو یہ بھی اس کے مطابق ہے۔

### توسيع مسجد نبوي

جس نے معجد نہوی شریف بیں سب سے پہلے توسیع کی وہ حضرت عمر فاروق واللہ ہیں۔ اور ان کی توسیع قبلہ شریف کی جانب تھی جو کہ روضہ شریف اور محراب کے درمیان تھی اور اس کی حد مغرب کی طرف اس ستون تک تھی جو کہ مغیر شریف سے ساتویں نمبر پر ہے۔ اور مشرق کی طرف کسی قتم کی توسیع نہ فرائی کیونکہ آپ بالیم کا جمرہ شریف آپ کے زمانے بیں مشرق کی طرف تھا۔ پھر معفرت امیر المؤمنین عثان غنی واللہ نے توسیع فرمائی۔ انہوں نے قبلہ شریف کی طرف وہاں تک توسیع کی جمال کہ آج کل محراب شریف ہے۔ اور مشرق کی طرف ایک مقدار مشرق کی طرف ایک مقون کی مقدار مشرق کی طرف ایک ستون کی مقدار وسعت کی اور معجد کی مغربی دیوار آپ واللہ کے زمانہ بیں منبر شریف سے آٹھویں ستون تک تھی۔ اور اس کے بعد جو دو ستون ہیں ان کو ولید نے زیادہ کیا تھا۔ اور منبر شریف سے شام کی طرف پانچوں ستون یہ آپ شابیع کی دو سری توسیع کے وقت حد تھی جو کہ میزان الشمس کے پھروں کے قریب معجد کے صحن میں مجلس وقت حد تھی جو کہ میزان الشمس کے پھروں کے قریب معجد کے صحن میں مجلس وقت حد تھی جو کہ میزان الشمس کے پھروں کے قریب معجد کے صحن میں مجلس وقت حد تھی جو کہ میزان الشمس کے پھروں کے قریب معجد کے صحن میں مجلس وقت حد تھی جو کہ میزان الشمس کے پھروں کے قریب معجد کے صحن میں مجلس مشائخ جرم کے پیچھے ہے۔

# مدینہ شریف میں ہرعمل کا ثواب زیادہ ہے

حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں فرمایا

"نیک اعمال کا ثواب مدینہ شریف میں دو سری جگہوں کی نبت سے زیادہ ہے۔ اور اس پر آپ طابع نے فراز کے ثواب کی زیادتی والی صدیث سابق کو ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا اس طرح مدینہ شریف میں ہر عمل کا ثواب ہزار مناہے۔" اور فرمایا اس طرح مدینہ شریف میں ہر عمل کا ثواب ہزار مناہے۔" اور اس پر بعض ما کیے نے بھی صراحت فرمائی ہے۔ اور انہوں نے بطور ولیل وہ

صدیت پیش کی کہ جس کو حضرت امام بیعتی نے حضرت جابر الله سے مرفوعاً بیان فرمایا ہے کہ آپ مالیکا نے ارشاد فرمایا

والجمعة في مسجدي هذا افضل من الف جمعة فيما سواه الاالمسجد الحرام وشهر رمضان في مسجدي هذا افضل من الف شهر رمضان فيما سواه الا المسجد الحرام

میری اس معجد میں ایک جعہ سوائے معجد حرام کے دیگر مساجد کے ہزار جمعوں سے افضل ہے۔ اور میری معجد میں ایک ہاہ رمضان سوائے معجد حرام کے دیگر مساجد کے ہزار ماہ رمضانوں سے افضل ہے۔ سے افضل ہے۔

اور حفرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما ہے بھی ای طرح کی روایت کی مئی ہے۔ اور اس میں نظر (اعتراض) ہے۔

اور اس مدیث شریف سے یہ نہیں افذ کیا جا سکا کہ معجد ہیں تواب کی زیادتی متصور ہوگی اور روزہ معجد شریف بیل بھی ہوا گیا جا سکتا ہے کیونکہ روزہ فجر سے لے کر غروب آفاب تک ہماک (رکنے) کا نام ہے۔ (کھانے پینے اور جماع سے) اور یہ ہر ایک کے امراک (رکنے) کا نام ہے۔ (کھانے پینے اور جماع سے) اور یہ ہر ایک کے لئے معجد ہیں واقع ہو سکتا ہے اور نماز کے تواب کی زیادتی ہیں فرض سنت اور نوافل ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ پخلاف بعض احتاف اور ما کیے کے کہ انہوں نے فرق کیا ہے۔

(منبيهم تمبر٢٥)

روضه شریف کی طرف پشت کرنا خلاف اوب

حعرت امام عزبن عبدالسلام نے قرمایا "اے زائر جب تو تماز کا ارادہ کرے تو روضہ شریف کی طرف پشت نہ کر اور آپ مائیم کے ساتھ ایسے ہی اوب سے پیش آ جیسا کہ آگر تو آپ مائیم کی فاہری حیات پا آ تو آپ مائیم کا اوب کر آ اور آگر تو یہ نمیں کر سکتا تو اپی جگہ ہی واپس لجٹ جا کیونکہ تیرا لوٹنا وہاں کھڑے رہنے سے بمتر ہے۔"

اور نماز کے علاوہ بھی آپ دائیم کے روضہ شریف کی طرف پشت کرنا

اور نماز کے علاوہ بھی آپ طابیع کے روضہ شریف کی طرف پشت کرنا خلاف اوب ہے۔

روضہ شریف کے قریب سے بغیر صلاۃ و سلام پڑھے نہ گزرے

اور یہ بھی اوب ہے کہ روضہ شریف کے قریب سے گزرتے وقت وہاں ضرور ٹھرے اور ملاۃ و سلام عرض کرنے کے بغیر نہ گزرے واب مستی مسجد کے اندر ہویا باہر سے گزر رہا ہو۔ اور بعض اسلاف سے اس میں سستی ہوئی تو آپ مائیم نے خواب میں ارشاد فرمایا "تو میرے پاس سے گزرا اور مجھے سلام کے لئے نہ رکا پس اس کے بعد ایبا نہ کرنا۔

امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیا ہر گزرتے والا گزرتے وقت سلام عرض کرے تو آب سے ارشاد فرمایا "مال میرے خیال میں ایسا بی کرے" اور امام ایک کی انہاع کرتے ہوئے فرمایا

مطلب یہ ہے کہ مزرنے والے پر لازی ہے کہ وہ جب بھی مزرے سلام عرض کرے ایبا شیں ہے کہ مرف الوداع ہوتے وقت مجدسے خارج ہوتے ہوئے بی سلام کرے۔ (انتہای)

اور ظاہر ہے کہ ان کی مراد اس لزوم سے ماکید خاص ہے۔

(تنبيه نمبر٢)

قبر کی طرف مند کر کے نماز پڑھنی جائز نہیں

نی اور ولی یا دیگر تورکی طرف مند کر کے نماز جائز نمیں ہے۔ اس

نیت سے کہ اس میں اس کی عزت ہے اور بیہ مبترک کام ہے۔ اور امام نووی کی تحقیق اس میں بیہ ہے کہ آپ طابیا کے سوا اور کسی کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز جائز نہیں ہے۔ اور بیہ اس پر محمول ہو گا کہ جب وہ اس قبر کی تعظیم نہ کر رہا ہو جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور اگر تعظیم قبر کے لئے اس کی طرف منہ کر کے نماز ردھے تو حرام ہے۔

(منبيهم نمبر٧٤)

اہام مالک نے اہل مدید کے لئے کروہ لکھا کہ وہ جب ہمی معجد ہیں
آئیں یا باہر لکلیں تو قبر شریف کے پاس کھڑے ہوں یہ صرف مسافرین کے
حق میں ہے۔ ہاں کوئی اہل مدید میں سے سفر سے آئے یا سفر پر جائے تو
روضہ رسول مائیلم پر حاضر ہو کر کھڑا ہو اور آپ مائیلم اور حضرات شیجین پر
درود و سلام عرض کرے۔

حعرت امام ابوالوليد باجي ماكلي نے فرمايا كه

"امام مالک نے اہل مدینہ اور مسافرین (غیر اہل مدینہ) میں فرق کیا ہے۔
کیونکہ مسافرین تو ای تعدد و ارادے سے حاضر ہوتے ہیں کہ زیارت کے
ساتھ ساتھ ملاۃ و سلام بھی عرض کریں۔ اور اہل مدینہ رہتے ہی وہیں ہیں
الذا ان کے لئے زیادہ قبر شریف کے پاس سے گزرتا غیر اولیٰ لکھا ہے کیونکہ
اس طرح قبر شریف مید کے تھم میں متعود ہوگی جماں ہر روز نماز کے لئے
حاضر ہوا جاتا ہے۔ اور آپ مطابح نے ارشاد قرمایا ہے "اے اللہ" میری قبر کو
بت نہ بنانا کہ اس کی ہوجا کی جائے۔" (انتہای)

امام مجل نے فرمایا

یہ امام مالک ہیں جو سے بھی فرماتے ہیں کہ زیارت اصل میں قربت لینی نیکی ہے آپ کا بیہ قول (کراہت کا) سد درائع کے لئے ہے۔ کیونکہ مقیم اکثر اوقات قلت ارب کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ تینوں آئمہ کا ذہب ہے کہ ہر فض چاہ وہ اہل مدینہ ہیں ہے ہو یا کوئی اور اس کے لئے زیارت کی زیادتی متحب ہے۔ چونکہ بھلائی کی زیادتی بھی بھلائی ہی ہملائی ہی ہمائی ہی میالک ہی ہائے گی جیسا کہ اور یہ کہ اس سے پریشائی ہوگی تو اس کی طرف نظر نہیں کی جائے گی جیسا کہ گزرا اور جس کے دل ہیں اوب بھرا ہوا ہو وہ جتنی دیر چاہ وہاں کھڑا رہ اور جس نے ملام نہ کیا اور واپس لیٹ گیا اور جرد ملام کرے تو ملال و پریشانی کا سبب نہیں ہے گا۔ اور الم مالک کا جس حدیث سے استدلال ہے اس کا جواب ابھی آئے گا۔ جبکہ محدثین نے صراحت کی ہے کہ قبور کی زیارت کی گڑت کرنا مسنون ہے اور اولیاء و اہل خیر کی قبور کے زدیک اکش کیا ہونا بھی مسنون ہے۔ اور اولیاء و اہل خیر کی قبور کے زدیک اکش کھڑا ہونا بھی مسنون ہے۔ تو پھر آپ بھیلیم کی قبر مبارک کے قریب کھڑا ہونے ہیں کیا قباحت ہے؟

اور امام مالک رایلی نے اس چیز سے بھی استدلال کیا ہے کہ اس کام کو اسلاف نے نہیں کیا۔ جیسا کہ پچھلے مفات میں ان کا قول گزر چکا ہے۔ لیکن اس کا روید چیز کرتی ہے کہ یہ تو بہت سارے اہل مدینہ سے ' امام مالک کے شخ ربیعہ کے دور میں مروی ہے اور ان کے بعد اور ان سے پہلے بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور جو اس بات کا انکار کیا ہے کہ بروز ہم معر کے بعد قبر شریف کے باس کھڑا ہوا جائے تو امام ربیعہ نے بروز ہم معمر کے بعد قبر شریف کے باس کھڑا ہوا جائے تو امام ربیعہ نے فرمایا کہ ہم محض کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔

(تنبيهم نمبر٢٨)

زيارت الني (طهيم) يا زيارت قبرالني (طهيم)

امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ کننا کہ ہم نے ٹی اکرم نابیم کی قبر کی زیارت کی میہ مکروہ ہے بلکہ یون کمنا جاہیے کہ ہم نے ٹی اکرم مابیم کی زیارت کی۔

امام قامنی عیاض فرماتے ہیں آپ ملیجہ نے قبر کی زیارت کو اس لئے محروہ کما ہے ۔ کہ حدیث شریف میں ہے۔

لعن الله زوارات القبور الله كل لعنت قرول كل زيارت كل من الله زوارات القبور كرن واليول ير-

یہ بھی کما گیا ہے کہ چونکہ زائر مزور سے افضل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی بات
دہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ الل جنت اپنے رب کی زیارت
کریں ہے۔

اور میرے نزدیک امام مالک کا اس کو کروہ کمنا صرف قبر النبی (مالئیم) کی طرف امنافت کی وجہ سے ہے۔ اور اگر آدمی نبی اکرم مالئیم کی زیارت کے الفاظ بولے تو وہ کروہ نہیں کتے۔ کیونکہ نبی اکرم مالئیم نے فرمایا ہے۔

اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے الله میری قبر کو بت نہ بتانا کہ اس کی عیادت کی جائے۔

الذا اس لفظ كى امنافت تبركى طرف اس شبه كى وجه سے منع ہے كه سد ذرائع كيا جا سكے۔ (قامنى حياض كاكلام ختم ہوا)

اے قاری او جانا ہے جیسا کہ میں نے زیارت کی مشروعیت کے باب میں بیان کر دیا ہے کہ آپ طابع کے فرمان

من زار قبری وجبت له شفاعتی

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب

#### ہو گئے۔

میں مراحت ہے کہ اس میں کرایت تمیں ہے۔

اور وہ مدیث جس کو قامنی عیاض نے بطور دلیل پیش کیا ہے تو اس میں كرايت كى كوئى وليل شين ہے۔ كيونكہ اس مين بالاجماع شي بمعنى حرام ہے اور مارا کنا کہ ہم نے نی اکرم مالیم کی قبر کی زیارت کی نہ تو ہم اس کو بت سجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور نہ عی بید اس کے قریب ہے جیا کہ

ماف کا ہر ہے۔

اور اس کو و ٹن (بت) بنائے سے مراد سے کہ یمود و نصاریٰ کی طرح قبر شریف کی عبادت کی جائے جیسا کہ وہ اینے انبیاء کی قبور کی کرتے ہیں۔ جیاکہ آپ ایم کے ارشاد میں اس کی مراحت ہے "وثنا یعبد بعدی" کہ میرے بعد اس کی عباوت کی جائے۔ اور اس کے بعد آپ مائیم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاری پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا جو

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياهم مساجد يحنر مما صنعوا

انہوں نے کیا اس سے دور رہو۔

لینی عبادت کے لئے ان کے قریب نہ جاؤ۔ جیسا کہ بنوں کے قریب جایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے سوا ان کی عمادت کی جاتی ہے۔ جب بیہ بات واضح ہو گئی تو اب لا تجعلوا قبری کا بھی ہی معنی لیا جائے گا۔ اور یہ معنی امام مالک کے نزدیک مرف مد ذرائع کے طور پر لیا جائے گا دیکر زامب اللہ کے نزدیک شیں۔ کیونکہ وہ تو اس کو عموہ کہتے ہی شیں ہیں۔

مجریں نے امام بکی کا کلام دیکھا انہوں نے بھی بھی مراحت کی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں الم مالک پر مدیث: من زار قبری مشکل ہے مربید کہ اہم مالک کو بیہ مدیث

پنجی بی نہ ہو۔ یا پھر ان کا قول آپ نٹھیلم کی قبر شریف کے غیر میں ہو۔ (انتھائی)

اور اس آخری بات کا جواب بیہ ہے کہ ٹی اکرم طابیا نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ لندا آپ طابیا کے قول و نعل کی بی افتداء کی جائے گی جب تک کہ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اور یمال مانع کوئی بھی نہیں تو ضروری ہے کہ اس میں کراہت نہ ہو۔ اور ہمارا بیہ کمنا کہ "نی اکرم طابیا کی زیارت کی بیہ مکروہ نہیں" تو اس کی صراحت ما کیے کی ایک پوری جماعت نے کی ہے۔ لیکن ابن رشد کھتے ہیں کہ امام مالک اس کو بھی مکروہ قرار دیتے ہیں۔

ابن رشد کیتے ہیں

"اور لوگوں کا یہ کمنا کہ ہم نے ہی اکرم طابع کی زیارت کی یہ کموہ ہے کونکہ ہی اکرم طابع اس سے بلند تر ہیں کہ ان کی زیارت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ زیارت عام طور پر مردوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ (جبکہ آپ طابع اس زندہ و جاوید ہیں) لادا اس لئے امام مالک نے اس کو کروہ کما ہے۔ کیونکہ اس طرح وہم پیدا ہوتا ہے کہ آپ طابع عام مردوں کی طرح ہیں جیسا کہ امام مالک مقرم ہیں جیسا کہ امام مالک مقرم ایام الشریق اور طواف زیارہ کمنا بھی کروہ کھتے ہیں۔ (امتھی)

اندا ثابت ہوا کہ آپ ان الفاظ کو کروہ کتے ہیں معانی (اصل) کو نہیں۔ طالاتکہ لفظ زیارت صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں اور اگر بالفرض کوئی مخص قبر کا لفظ نہیں بول تو پھریہ وہم بالکل نہیں ہوتا چاہیے۔

امام سکی نے فرمایا کہ امام مالک کے کلام کی یہ اچھی تاویل ہے اس کے ساتھ ہم اس کو تشلیم فہیم کی زیارت کی ساتھ ہم اس کو تشلیم فہیم کرتے کہ یہ کہنا کہ ہم نے ٹی اکرم بھیلم کی زیارت کی یہ اس وہم میں جٹا کرنا ہے کہ آپ بھیلم عام مردوں کی طرح ہیں۔ ہر مسلمان آپ بھیلم کی جلالت اور آپ بھیلم کا ہر امتی آپ بھیلم کی جلالت اور مفتقر ہے۔

# (تنبيه نمبر٢٩)

# مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے فضائل

نی اکرم طابع کے زمانہ واقد س میں مجد نہوی شریف کے جتنے بھی ستون سے

ہ مب کے سب بے شار نفائل کے حامل ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے پاس
نی اکرم طابع نے یا آپ طابع کے کسی صحابی نے نماز پڑھی ہے۔ جیسا کہ بخاری
شریف کی حدیث اس پر والالت کرتی ہے۔ لیکن جن ستونوں کے خاص فضائل
مروی ہیں وہ آٹھ ہیں۔

#### سننون حنانه

کہ جس کے پاس آپ مطابع کا مصلی تھا اور وہ تھجور کا خنگ تا تھا کہ جس کے ساتھ فیک لگا کر آپ مطابع خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

### ستنون عائشه

اس کے بعد ستون عائشہ (رمنی اللہ عنما) ہے۔ یمال آپ طابی کے تحویل قلد کے بعد سترہ (۱۱) دن نماز فرض ادا فرمائی۔ اور یہ قبر شریف اور روضہ سے تیرے نمبر ہے اور ریاض الجنة کے درمیان میں ہے۔ اور ریاض الجنة کے درمیان میں ہے۔ اور اس کو ستون قرعہ بھی کما جاتا ہے جیما کہ المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے آپ طابی نے فرمایا

ہے شک میری می بین ایک جگہ (ستون) ایس ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو یہاں نماز پڑھنے کے لئے وہ قرعہ اندازی کیا کریں۔

ان في مسجدي لبقعة لو يعلم الناس ما صلوا اليها الا تطير لهم قرعة

اور حضرت ابوبکر مدیق واقع و عمر فاروق واقع اور دیگر محابہ یمال نمازیں برمعا کرتے ہے اور تربیش کے مهاجرین محابہ یمال اسم موتے ہے۔ اور کما ممیا ہے کہ اس کے پاس دعا تبول ہوتی ہے۔

ستنون توبيه

ستون عائشہ کے قریب قبر سے ملا ہوا ستون "ستون قوبہ" ہے۔ جب آپ طابیم اعتکاف فرماتے تو آپ طابیم کا بستر وغیرہ یمال لگایا جا آ۔ آپ طابیم اس کے ساتھ نیک لگایا کرتے تھے۔ اور یمال نوافل کی نماذاوا کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ شمیہ یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ رمنی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ لیا تھا جب تک کہ ان کی قوبہ کی قبولیت کا تھم نازل نہیں ہوا تھا۔

#### ستنوك مرريه

یہ ستون وہ ہے جو آج کل (دور مصنف) ستون توبہ کے ساتھ ملی ہوئی
مشرق کمٹرکی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مجمی آپ مٹائلا کی جاریائی یمال رکمی جاتی
ستی اور مجمی ستون توبہ کے پاس۔

### ستنون على

آپ ظائل ہر شریف کے ساتھ کی ہوئی جگہ پر تشریف رکھتے ہے۔ بعض او قات حضرت علی دالھ آپ طائل کی عفاظت کے لئے اس جگہ تشریف فرما ہوئے اور یہ ستون توبہ کے بیچے شال کی طرف ہے اور یہاں وہ کمڑی تشی جس سے آپ طائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے ججرہ شریف سے باہر تشریف لایا کرتے ہے اور یہ ویاض الجنتہ کے بالقابل ہے۔

### ستون وفود

بتنون علی کے پیچے شال کی طرف سنون وفود ہے۔ آپ مٹائیم اس کے قریب عرب کے وفود ہے۔ اس ملاقات کے لئے بیٹھتے تھے۔

## ستون جرائيل

یہ وہ مربعہ جگہ ہے جو کہ آپ طابع کی قبر شریف کے پاس ہے۔ اس کو مقام جرا کیل علیہ السلام کتے ہیں یہ جگہ حجرہ شریف میں دیوار کے اندر ہے۔ جہاں سے شال مغرب کی طرف پلٹا جا آ ہے۔ اس کے اور ستون وفود کے درمیان حجرہ شریف کی کمڑی ہے کہ جس کو باب فاطمہ رمنی اللہ عنما کما جا آ ہے۔ آپ طابع یمان تشریف لاتے اور دروازے کی چوکھاٹ کو پکڑ کر فرماتے ہے۔ آپ طابع ممان تشریف لاتے اور دروازے کی چوکھاٹ کو پکڑ کر فرماتے السلام علیکم اھل البیت انما یرید اللہ لینھب عنکم الرجس اھل البیت ویطھر کم تطھیرا"

اب لوگ اس ستون اور ستون مربر سے بسب کھڑکی کے بند ہونے کے جو کہ جرد شریف بیں۔ جردہ شریف بیں۔ جمرد شریف بیں۔

### ستنون تهجد

آپ ماہ رات کو نماز تنجد پڑھا کرتے ہے۔ اب بھی اس کی جگہ محراب کے قریب باب جرائیل کی طرف ہے۔ ہمیں اس کے یمال ہونے پر اختلاف ہے۔ ہمیں اس کے یمال ہونے پر اختلاف ہے۔

(منبيهم نمبر س)

رياض الجنة كى تعيين

امام ابن جماعہ نے فرمایا کہ ریاض الجنة کی سمین ہمارے لئے مشکل ہے کیونکہ اس میں روایت محمد کے الفاظ مختلف ہیں جیسا کہ

درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔

ما بین بینی ومنبری روضة من میرے کمر اور میرے منبر کے رياض الجنة

میری قبر اور منبر کے درمیان۔

اور ایک اس طرح ہے ما بین قبری و منبری ایک روایت کے الفاظ بہ ہیں ما بین بیتی و منبری

میرے گر اور میرے منبر کے ورمیان-

میری قبر اور منبر کے ورمیان۔

قبری و منبری اس میں رادی کو فکک ہے۔ اور طبرانی کی روایت ہے ما بين المنبر و بيت عائشه

منبر اور حجره عائشه (رمنی الله عنها) کے درمیان۔

> اور طبرانی بی کی دو سری روایت ہے ما بين حجرتي و مصلاي

اور ایک قول کے مطابق "مصلی" سے مراد آپ مالیا کی مجد ہے۔ اور بیا بھی

کما کیا ہے کہ مصلی سے مراد مصلی عید ہے اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے بھی بھی سمجما ہے۔

اور مج روایت میں ہے جو کہ امام احمد نے روایت کی ہے

ما بین هذه البیوت الی محل ان محمون (یعنی حجرات امهات منبری مجرد میرے منبری مجمودی المتومنین) اور میرے منبری مجمد

تك

اور یہ روایت "بیتی" بی کی طرح ہے کیونکہ یہ مفرد مضاف ہے جو کہ عموم کا فاکدہ دیتا ہے۔ تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ساری مسجد نبوی بی ریاض الجنت ہے۔ کیونکہ آپ مائی کے گر قبلہ اور مشرق و شام کی طرف مسجد نبوی کو محیط ہیں اور مغرب کی طرف منبر شریف ہے اور امام زین الدین المراغی کے ای داری کی داجے قرار دیا ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ یمال سے مراد بیت خاص ہے جو کہ جمرہ عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنما ہے۔

اور "قبری" سے مراد ہے لیعنی میرا وہ محمر کہ جس میں میری قبر ہو گی۔ وہ جمرہ علی میں میری قبر ہو گی۔ وہ جمرہ عائشہ رمنی اللہ عنها ہے۔ اور اس اضطراب کو جو کہ یمال واقع ہو تا ہے کہ میں نے حاشیہ میں ذکر کر دیا ہے۔

اور کما گیا ہے کہ یہ آپ طابی کے مصلی شریف کا پروہ ہے۔ اور وو پردے جو کہ اس کے بعد بائیں طرف ہیں اور یکی مشہور ہے کیونکہ آپ طابی کے دور مبارکہ ہیں مسجد نبوی شریف کی چست بہیں تک تقی۔

# تفاوت فضيلت رياض الجنة

مابقہ تمام روایات کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے کہ ریاض الجنت کا جس پر اطلاق ہوتا ہے۔ وہ جگہیں نعنیات میں متفاوت ہیں۔ سب سے انفل جگہ منبر شریف اور قبر شریف کے درمیان والی جگہ ہے۔ پھر وہ جگہ جو

آپ طاہم کے تمام گر اور منبر شریف کے درمیانی جگہ ہے پھر بقیہ تمام مدید شریف پھر جو آپ طاہم کے مصلی شریف کی طرف باہر والی جگہ اور وہ روایت کہ جس میں "جرتی" بیتی" قبری اور بیت عائشہ" کے الفاظ ہیں یہ تمام الفاظ متحدة المعنی ہیں کیونکہ آپ طابہ کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے جمرہ شریف میں ہے اور بی آپ کا گھر ہے اور بی مکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے عنما ہے۔

(خاتمه)

سر بزار فرشت برروز صبح وشام روضه انور پر حاضری دیتے ہیں

امام عبد الله بن مبارک وامنی اساعیل ابن بشکوال بیمی اور امام داری نے مفرت کعب الاحبار والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا

ما من يوم وليلة الا وينزل عند الفجر سبعون الفا من الملائكة يحفون بقبر النبى صلى الله عليه وسم ويصلون عليه الى الليل ثم ينزل سبعون الفا يفعلون كذالك الى الفجر وهكذا حتى تقوم الى الله عليه الساعة و يقوم صلى الله عليه وسلم من قبره الشريف في سبعين الفا يزفونه

ہر روز فجر کے وقت سر ہزار اور اپ طابع کی جر منورہ کے گرہ کی جر منورہ کے گرہ کی جر منورہ کے گرہ کی اور آپ طابع پر دروہ پرائے ہیں رات تک پر منورہ ہوتے ہیں رات تک پر منورہ ہوتے ہیں رات تک پر منورہ ہوتے ہیں اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فجر تک ای طرح دروہ شریف پڑھتے ہیں یہ قیام قیامت تک ایسے بی حاضر ہوتے اور دروہ رود پڑھتے ہیں یہ قیام قیامت دیں کے بمال تک کہ آپ طابع سر بزار فرشتوں کے جلو میں قبر شریف سے

مبعوث ہوں گے۔ اور ایک روایت میں "برنونہ" کی بجائے "یو قرونہ" کے الفاظ آئے ہیں۔ سوال

اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان ستر بزار فرشتوں کے درود شریف پرھنے میں کیا حکمت ہے جبکہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ "ان الله وملئکته یصلون علی النبی" لیمن تمام فرشتے ورود شریف پڑھ رہے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ بی جانا ہے تو مرف ستر بزار کے بارے میں یہ مراحت چہ معنی دارد؟ جواب

ان ستر ہزار کو خصوصی ورود شریف کا تھم ہے آپ نائیلم کی جناب میں ماضری کی مناسبت کی وجہ سے۔ المعوی فعل مسجد نبوی شریف سے نکلنے کے بعد آداب کابیان اس میں کئی مسائل ہیں:
(نبرا)

زائر کو جاہیے کہ اپی رہائش مجد نبوی شریف کے قریب رکھے تاکہ زیادہ وتت گنید خطرا کو دیکما رہے۔ اور اس میں غور و فکر کرما رہے جو آپ مالکم پر اللہ تعالی نے فضل و کرم کیا ہے اور جو آپ مٹھا کے حال پر اللہ کی وسیع ر ممتیں ہیں۔ ناکہ اللہ تارک و تعالی کی جناب سے اپی طاجات کے حصول کے لئے آپ مائل کے ساتھ توسل کی امید توی ہو جائے اور وہ اپنے مطالب کو بنجے۔ اور قریب ہونے کی وجہ سے اذان کی آواز کو من کر جماعت میں طامر ہو سکے۔ کیونکہ اس پر محافظت زیادہ ضروری ہے کہ مدینہ شریف کی اقامت ایک الی فنیلت ہے کہ جو ہر کمی کو میسر نہیں آئی۔ پس اس فرمت سے کماعقہ استفادہ کرے کیونکہ سے تمام زمانے کے اعمال سے پہتر بلکہ امهات الاعمال میں ہے۔ اور خرات سے ہاتھ نہ روکے کیونکہ یہ حمال نصیبی کی علامت ہے۔ یہ تمام چیزیں واضح میں اگرچہ ان کی تفریح کمی عالم نے نہ مجی کی ہو۔ اور ای طرح مکہ معظمہ میں ہمی ہی طریقہ استعال کرے۔ اور بیہ عمل اس کے ظاف نہیں کہ آپ مٹائل نے بی سلمہ سے فرمایا جبکہ وہ اسے محمر معد نبوی شریف کے قریب بنانے کھے۔

اے بی سلمہ! اپنے کمرویں رہنے دو جتنا چل کر آؤ کے تممارے فتم من کر کھے جاتے ہیں لیمی فتم مین کر کھے جاتے ہیں لیمی جتنی دور سے آؤ کے اتنا ہی

یا بنی سلمة دیارکم تکنب آثارکم

#### تواب زیارہ یاؤ کے۔

کونکہ یہ اس وجہ سے فرایا گیا تھا کہ تمام باہر والے لوگ کمیں سارے کے سارے مدینہ بیں آکر وہیں نہ گھر بنا لیں اور پھر ان بیں وشمنوں کے آنے کا بحی خطرہ تھا۔ اور اگر یہ تنلیم کر لیں کہ مجد سے بُعد زیادتیٰ ثواب کا باعث تھا اور کثرت خطا کو معاف کرنے کا سبب تھا۔ تو یماں کلام ممافر کے لئے ہے کہ جے دور سے آنے بی مشقت ہے اور بہت ساری خیر کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے جو کہ مرف قرب بیں رہ کر ہی عاصل کی جا کتی ہے اور اگر بالفرض بُعد بیں بھی وہی آسانی ہے جو کہ قریب بیں ہے تو پھر بُعد بستر ہے بالفرض بُعد بیں بھی وہی آسانی ہے جو کہ قریب بیں ہے تو پھر بُعد بستر ہے بیساکہ ظاہر ہے۔

# (نمبر۲)

حفرات علماء كرام نے بيان فرمايا ہے كہ زائر كے لئے ضرورى ہے كہ درية شريف ميں ادا كرے۔ مدية شريف ميں مدت اقامت ميں نمازيں معجد نبوى شريف ميں ادا كرے۔ اور معجد ميں جاتے ہوئے اعتكاف كى نيت كر لے جيسا كہ چھلے ابواب ميں مراحت كے ساتھ بيان ہو چكا ہے۔

# (نمبر۳)

# زيارة البقيع شريف

زائر مدید شریف کو چاہیے کہ ہر روز پاک و صاف ہو کر جنت البقیع شریف کی زیارت کو آپ طابع کی سنت سجھتے ہوئے جایا کرے۔ کیونکہ آپ طابع اکثر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تنے اور ان کے لئے دعا فرمایا کرتے تنے اور ان کے لئے دعا فرمایا کرتے تنے۔ اور آپ طابع پدرہ شعبان المعظم کی رات کو جنت البقیع تشریف کے اور پھر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ گمال ہوا کہ شایر آپ طابع کی روح قبض کے اور پھر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ گمال ہوا کہ شایر آپ طابع کی روح قبض

کر لی مخی ہے۔ امام مالک نے روایت کی سے ساتھ میں ہے۔ امام مالک نے روایت کی سے شرمایا

میں امل بقیع کے لئے دعا کرنے کے لئے بقیع شریف مماناتا۔

بعثت الى اهل البقيع لأصلى عليهم

اور جب بقی شریف میں پنچ تو السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء الله بکم لاحقون کے۔ اور یہ ذبن میں رکھے کہ سلام جمادات کو نہیں موتا۔ بلکہ زندوں کو ہوتا ہے کہ جن میں ارواح موجود ہوں۔ اور پر اس کے بعد یوں عرض کرے

اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد الدالله على على واور ممين معرفت اللهم اغفرلنا ولهم على عطافرال

اور چاہیے کہ وہ ایک تبور کا قصد کرے کہ جو ظاہر ہیں۔ جیسا کہ عفرت سیدنا عثمان بن عفان وہا کی تبر منورہ۔ بہتر بھی ہے کہ بہیں سے زیارت کی ابتداء کی جائے کیونکہ آپ وہا تمام اہل البقیع سے افغل ہیں یہ تب ہے کہ راستے میں اور کوئی قبر نہ پڑے تو اگر ایبا ہو تو پھر اس قبر کے قریب تموڑا سا فھرے اور سلام کمہ کر آھے بدھے۔

حضرت عثان غنی الله کے بعد حضرت عباس الله پھر حضرت حسن الله جو کہ ان کے قریب بی ہیں پھر ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی الله عنها جو کہ ان کے والدہ بی ہے وہ یمال ہیں پھر حضرت سیدہ جو کہ ان کے پہلو میں ہیں اور راج ہی ہے وہ یمال ہیں پھر حضرت سیدہ زین العابدین الله پھر ان کے صاحراوے حضرت امام باقر پھر ان کے میٹے امام زین العابدین الله پھر ان کے صاحراوے حضرت امام باقر پھر ان کے میٹے امام

جعفر صادق رمنی الله عنم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرے۔ اور بیہ تمام ہی مزاروقبہ میں تشریف فرما ہیں۔

مر بیارے آتا ملکم کے ماجزادے حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کے ماتھ قبہ میں جو محابہ کرام ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ملام عرض کرے۔ پھر آپ اللم کے چا معرت سفیان بن الحارث پر سلام عرض کرے۔ یہ قبر اب تعمل بن ابی طالب کی نبت سے مشہور ہے حالانکہ وہ شام میں فوت ہوئے۔ پرتمام ازواج معمرات کی بارگاہ میں حاضری دے کیونکہ وہ حفرت خدیجہ اور میمونہ کے سوا تمام عی یماں ہیں۔ حضرت میمونہ مقام سرف میں مدفون ہیں۔ اور سلام کا وقوع مففول پر تبعاً ہے .... جیما کہ بعض حفرات معترت عباس کے قبہ میں ہیں ان پر سلام معترت ابراہیم سے پہلے کرنا معتر نمیں ہے۔ اور ایسے على معترت امام مالک بن ائس كى قبركى زيارت كرے اور ان کے سے امام نافع کی زیارت ہو کہ ایک چھوٹے سے تبے ہیں ہو قبر حضرت فاطمہ بنت اسد کے نام سے مشہور ہے میں ہیں۔ اور وہ مشہد سعد بن معاذ سید الانعار کے قریب ہے۔ کیونکہ جو اسلاف بے بیان فرمایا ہے اس کی تطبیق الیے بی ہو سکتی ہے۔ اس کو سید (علی سمبودی) نے بیان فرمایا ہے۔ اور زیارت کو حضرت صغید نی اکرم مانیم کی مجویمی کی قبر پر ختم کرے اور ان کے بدکی زیارت کرے۔

حضرت اساعیل بن جعفر الصادق کی قبر قبیع حضرت عیاس میں ہے اور حضرت مالک بن سنان والد ماجد حضرت ابوسعید خدری کی قبر مدینہ منورہ کی غربی دیوار کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ اور حضرت محمد بن عبداللہ بن الحن بن الحن بن الحن بن علی رضی اللہ عنم کی قبر مشرقی نشان سلع کے باہر ہے۔

### (نمبرم)

#### زيارت شرراء احد

زائر مدید کے لئے مسنون ہے کہ وہ پاک و صاف ہو کر شمداے احد کی

زیارت کے لئے جائے اور ان کی زیارت کی ابتدا سید الشمداء شیر خدا حضرت

حزہ دیائھ کی قبر منورہ سے کرے۔ صبح سویرے اٹھ کر معجد نبوی شریف بیں

نماز فجر اوا کرنے کے بعد احد شریف کو جائے اور کوشش کرے کے نماز ظیر

باجماعت معجد نبوی شریف بیں آکر اوا کرے۔ بمتر سے ہے کہ سے جمرات کو

ہو۔ کیونکہ اس دن اموات کے علم بیں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بروز جمد

اور جمرات اپنے زائرین کو خوب پچانتے ہیں جیسا کہ امام غزالی کی احیاء

العلوم میں حضرت امام محجہ بن واسع سے روایت ہے اور جمعہ کے دن میں

سویرے مطلوب ہے۔ اور ہفتہ کے روز قبا شریف کو تشریف لے جائے۔

احد حبل محبل یہ کہ آپ شاختم نے فرمایا کہ جبل احد کی زیارت نش

حدیث سے ثابت ہے کہ آپ شاختم نے فرمایا۔

احد حبل یحبنا و نحبه

احد حبل یحبنا و نحبه

احد جبل یحبنا و نحبه امد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

### (نمبر۵)

### زيارت مسجد قبا

اور بہت بی متحب ہے کہ پاکی کی حالت میں مدینہ شریف سے لکل کر معجد قبا کی زیارت کے لئے جائے اور تقرب اور نماز کی نیت کرے کیونکہ معج صدیث میں وارد ہے آپ بالیا کے ارشاد قربایا

معجد قبا میں ایک نماز عمرے جیسی

صلاة في مسجد قبا كعمرة

-4

اور شین نے روایت کی کہ آپ الم ایکا کے اور ما کان یأتی مسجد قبا راکبا و ما شیا فیصلی فیہ رکعتین

مسجد قبا میں سوار ہو کر اور پیدل سیا کرتے ہے ہاکہ اس میں نماز

يزهين-

اور بمتر ہے کہ زیارت ہفتہ کے روز ہو کیونکہ سے بھی صحیح حدیث میں آیا

-4

آپ مٹائیلم ہر ہفتہ کے دن یمال تعریف لایا کرتے تھے۔ كان يأتيه كل سبت

اور ہفتہ کے روز کی نغیلت و عکمت ہیں نے شرح مکلوۃ ہیں بیان فرا دی ہے۔ اور دوسری عکمت ہو کہ ابھی ابھی گزری ہے وہ بیہ کہ آپ طابیام کا تشریف لانا وہاں کے رہنے والے اور مدفون لوگوں کی زیارت کے لئے تھا۔ اور یہ بھی گزر چکا کہ جمعہ اور اس کے بعد والے دن اموات زیادہ علم رکھتی ہیں اور اپنے زائرین کو جانتی ہیں۔ کیونکہ آپ طابیم جعرات کے دن احد تشریف لے جایا کرتے تنے الذا باتی ہفتہ کا دن بچا تو وہ آبا والوں کے لئے تشریف لے جایا کرتے تنے الذا باتی ہفتہ کا دن بچا تو وہ آبا والوں کے لئے تشریف فرا دیا۔

اور بعض علاء نے مندرجہ بالا دونوں احادیث سے مجد قبا کی طرف شدالرحال کی مشروعیت اخذ کی ہے۔ اور اس میں نماز پڑھنے کی نیت کی صحت پر استدلال کیا ہے۔ حالا تکہ اس کو ان تین مساجد کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کہ جن کے بارے میں فرمایا لا تشد الرحال اور اس مجد کو مخصوص کر دیا آپ مائیلم نے بارے میں فرمایا لا تشد الرحال اور اس مجد کو مخصوص کر دیا آپ مائیلم نے بوئکہ آپ مائیلم کی یہ عادت تھی کہ آپ مائیلم مید قبا میں تشریف لاتے تھے اور مجد نبوی کو چھوڑ کر عادت تھی کہ آپ مائیلم مید قبا میں تشریف لاتے تھے اور مجد نبوی کو چھوڑ کر عادت تھی کہ آپ مائیلم مید قبا میں تشریف لاتے تھے اور مجد نبوی کو چھوڑ کر

جاتے سے حالاتکہ معد نبوی شریف بلا اختلاف معجد قبا شریف سے افضل ہے۔ اور آپ الله کا "فی المسجد الذی اسس علی التقوی" کے ماتحت فرمانا کہ ریہ تمهاری مسجد ہے اور اشارہ مسجد نبوی شریف کی طرف فرمانا اس سے معجد تباکی تنی شیں ہوتی۔ اس قول سے وہ مجی مراد ہو سکتی ہے۔

(تمبر۲)

مدینہ شریف کے کنویں

سنت ہے کہ زائر مدید مدید شریف کے کنووں کی زیارت کے لئے جائے۔ اور سے کنویں اہل مینہ میں مشہور ہیں اور ان کی تعداد میں نے عاشیہ میں انیس (۱۹) ذکر کی ہے۔ اور وہاں میں نے بیان کر دیا ہے جو کہ امام تووی نے فرمایا ہے کہ ان میں سات کنویں ہیں کہ جن سے آپ مائیا نے عسل فرمایا یا ان کا پائی ٹوش فرمایا اور وضو فرمایا تو ان سے ان کی مراد سے کہ سے مات بعثهور

(نمبرے)

مساجد مدینه شریف.

مسنون ہے کہ وہ مدید شریف کی دیکر مساجد میں بھی جائے اور ان کی تعداد تقریباً تمیں ہے۔ جن کا ذکر میں نے حاشیہ میں کر دیا ہے تو ان کی معرفت بمی حامل کرے۔ جیما کہ کنوؤل کا مملہ ہے اور اہل مدینہ ان سے واقف ایں۔ میں تو امام سید سمبودی کی ماری مید سے پڑھ کے۔ (وفاء الوفا) اور یہ متحب ہے کہ تمام کنووں اور مساجد کی زیارت کے لئے جائے ہو کہ آپ ٹائیم کی طرف منوب ہیں۔ برابر ہے کہ عین ان کو جانیا ہو یا ان کی جہت کو جانیا ہو۔ اور اس کی مراحت آئمہ شوافع نے فرمائی ہے۔ معرت عیداللہ بن

عمر والله نماز برصف کے لئے اور نزول کے لئے اس جگہ کو پہند فرماتے اور کوشش فرماتے کہ وہاں ہی نماز اوا کریں جمال آپ طابیم نے نماز بردھی یا آپ مالیم نے نزول فرمایا ہو تا تھا۔

اور امام مالک ملیجے نے جو اس کی مخالفت بیان کی ہے تو ان کے قاعدے کے مطابق سد ذرائع کے لئے ہے۔

اور وہ جو حضرت عمر فاروق والھ سے مروی ہے کہ انہوں نے جے سے والیسی پر لوگوں کو دیکھا کہ ایک مجد کی طرف دوڑ رہے ہیں تو آپ والھ نے فرمایا بید کیا؟ لوگوں نے عرض کیا بیہ وہ مجد ہے کہ جس میں رسول اللہ طابیلم نے نماز پڑھی تھی تو آپ والھ نے فرمایا۔ ای طرح اہل کتاب ہلاک ہوئے کہ انہوں نے انبیاء کے آثار کو پوجنا شروع کر دیا ہی جب نماز آئے تو پڑھو اور جس کو جگہ نہ طے تو آگے گزر جائے۔

اور صاحب شفاء کا پہلے قول پر رو کرنا غیر موافق ہے۔ جیسا کہ امام مالک سے گزرا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ طابع کے تمام مشاہد معاہد ا کنہ اور جروہ چیز کہ جس کو آپ طابع نے باتھ مبارک سے مس فرمایا۔ ان تمام کی عزت و تحریم آپ طابع کی تعظیم کے ضمن میں ہی آتی ہے۔ (افتہای)

اور آگریہ کما جائے کہ امام قاضی عیاض کے کلام کو اس کے سوا پر محمول کرتا ہمی مکن ہے۔ جیسا کہ نماز اور یہ ان کے امام کے قول کے بھی موافق ہو گا تو میں کتا ہول کہ یہ ممکن تو ہے لیکن ظاہر عبادت سے بعید ہے۔ اور ہمارے اس کلام کی تائید چنے فلیل جو کہ امام مالک کے متاخرین محققین میں سے ہے کا کلام ہے آپ فرمایا۔

"بقیع شریف اور مجد قیا وغیرہ کی زیارت سنت ہے۔ لیکن اس کو اس فض کے ساتھ مقید کیا کہ جو مدید شریف میں طویل اقامت افتیار کرے اور اگر تھوڑی مدت کے لئے رہنا ہے تو پھر

آپ الليام كے قريب زيادہ دفت گزارنا ہى پنديدہ فعل ہے۔ آكہ زيادہ اس نايدہ آپ الليام كے فيوش و بركات سے لطف اندوز ہو۔ اور حضرت امام ابن ابی جمرہ سے نقل كيا كہ جب وہ مسجد نبوى شريف بيس داخل ہوتے تو سوائے نماز كے آپ بيليخے نہيں سے حتیٰ كہ آپ والی كے لئے سوارى پر بیلیغے۔ حتیٰ كہ آپ اس دوران جنت البقی وفيرہ كی بھى زيارت كے لئے نہيں نگلے ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جا آ تو آپ فرمائے اللہ كا يہ وروازہ سائلین كے لئے كھلا ہوا ہے اور مائلین كے لئے كھلا ہوا ہے اور اس كے سواكوئى اليى جگہہ نہيں كہ جس كا قصد اس كی مثل ہو۔ سيد ماضر رہنا اور استمرار كرنا اولى و اعلیٰ ہے اور اس كے بعد ديگر جگہيں عاضر رہنا اور استمرار كرنا اولى و اعلیٰ ہے اور اس كے بعد ديگر جگہيں دور ہوتی ہے۔ اور يہاں اللہ تعالى نے اور اس كے بعد ديگر جگہيں دور ہوتی ہے۔ اور يہاں اللہ تعالى نے اپ بندوں كى نيكوں كے لئے دور ہوتی ہے۔ اور يہاں اللہ تعالى نے اپ بندوں كى نيكوں كے لئے طاص قتم ركمی ہے۔ " (المتھائی)

اور میں کتا ہوں کہ اس میں نظر (اعتراض) ہے۔ جیسا کہ ہمارے علاء کے کلام میں گزرا کہ "ندب" کا اطلاق ہر اس پر ہو گا جو کہ امور گزرے "اور جو قیام مختر کرے اور دوای طور پر آپ طابع کے حضور حاضر رہے۔ اور اس میں بہت مارے فوائد ہیں جیسا کہ اہل بقیع کے ماتھ توسل کرنا کہ ان کی برکت سے آپ طابع کا قرب حاصل کرے کہ جو ان کے توسل کے بغیر حاصل نہ ہو سکے۔ اور پر ان کی بارگاہ میں بقیع شریف حاضر ہونے میں حاضری کی معراج اور عاجزی کی نشانی ہے۔ اور وہ اپنی قضاء حاجات کے لئے شافین کی تعداد کا طالب عاجزی کی نشانی ہے۔ اور وہ اپنی قضاء حاجات کے لئے شافین کی تعداد کا طالب اس کی عرض من کر ان محابہ کے طفیل قبول فرمائیں اور اس حاضری کی برکت سے جو زائر طلب کرے آپ طابع اس کو عطا فرما دیں۔ اس حاضری کی برکت سے جو زائر طلب کرے آپ طابع اس کو عطا فرما دیں۔ اور آپ طابع کی بارگاہ میں حاضری کی تجوابت ہوگی کہ جب آپ طابع کے اصحاب اور آپ طابع کی بارگاہ میں حاضری کی تجوابت ہوگی کہ جب آپ طابع کے اصحاب

اور اہل بیت کرام رمنی اللہ عنم کی سفارش و حاضری شامل ہو جائے۔ اور ان کی بارگاہ میں حاضری کے سبب اس کی تمام حاجات و طلبات حاصل ہوں گی۔

اور ایسے بی دیگر مساجد و معاحد کی زیارت کا معالمہ ہے۔ کیونکہ آفار کی زیارت زائر پر موٹر ہوتی ہے۔ اور دیار کی زیارت اس کے کینوں کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے۔ پس یماں حاضر ہونا زیادتی فضل کے لئے نہیں یہ تو آپ طابیخ کے قرب معنوی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اور ابواب القلوب میں مندرج اشیا کا شہود آپ طابیخ کے آفار کے شہود میں ہے۔ اور جب تک آدمی اس طرف نہ نکلے یہ چیزیں اسے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ پس ای لئے ہمارے اصحاب نے اس کا اطلاق تمام پر کیا ہے۔ اور یمی طربق اکمل ہے۔ اور سبیل اصحاب نے اس کا اطلاق تمام پر کیا ہے۔ اور یمی طربق اکمل ہے۔ اور سبیل اقوم و افضل ہے۔ اور سبیل اس کو خوب انجمی طربت کے گڑنا کہ تو بھی انہیں کے ماتھ ہو۔

(نبر۸)

عظمت مدينه

مرینہ شریف پیل قیام کے دوران دل کی آنھوں سے مرینہ شریف کی جالت و فضیلت ملاحظہ کرے اور جانے کہ بیہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس کو رسول اللہ طابیا نے جرم بیان کیا ہے۔ یعنی اس کی جرمت ظاہر فرمائی اور پھیلائی ہے۔ بیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو جرم فرمایا۔ یعنی اس کی جمت کو ظاہر فرمایا۔ اور یہ شہر (مدینہ) وہ شہر ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب طابیا کی اجرت گاہ کے لئے پند فرمایا اور اس کو آپ طابیا کی اقامت اور محبوب طابیا کی اجرت گاہ کے لئے پند فرمایا اور اس کو آپ طابیا کی اقامت اور مرفن بنایا۔ زائر خیال کرے آپ طابیا اس میں چلتے رہے ہیں المذا یمال سواری یہ سوار نہ ہو جیسا کہ گزر چکا ہے۔

# (نمبر۹) (مجاورت مدینه)

مدینہ شریف کی عجاورت مسنون ہے کہ جیسا کہ کمہ شریف کی مجاورت مسنون ہے۔ (عند الثوافع) جب کہ وہ مخص اپنے نئس پر غیر شرع کام کرتے پر کشرول کر سکے۔ تب تو فرحت کی انتما ہے کہ آپ شاکام کے جوار کرم میں رہے گا اور اپنے لئے اور احباب کے لئے خوب دعائیں کرے اور اپنے لئس کی خوب ذمائیں کرے اور اپنے لئس کی خوب ذمائیں کرے۔ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول اللہ شاکام کی خثیت کے سائے آواز کو بہت رکھے اور تمام اواب مطلوبہ بالخصوص آپ شاکام معیشت کے معاتب اور شاکام معیشت ( بنسبت آواب کا خاص خیال رکھے۔ مدینہ شریف کے معائب اور شاکام معیشت ( بنسبت ویکر سرسمزو شاواب شرول کے کہ وہاں معیشت عام ہے) پر مبر کرے۔ دیگر سرسمنر و شاواب شرول کے کہ وہاں معیشت عام ہے) پر مبر کرے۔ اللم مسلم نے روایت کی کہ آپ شاکام نے ارشاد فربایا

جس تے مدینہ شریف کے معمائب اور مشکلات پر مبرکیا بین قیامت کے روز اس کامواہ یا شغیع ہوں من صبر على لاواء المدينة وشدتها كنت له شهيداً او شفيعاً يوم القيامة

\_6

ہے۔
ہو کوئی استظامت کرتا ہو کہ وہ مدینہ شریف میں مرسکے تو چاہیے کہ وہ مدینہ شریف میں مرسے کہ وہ کہ وہ کہ وہ کہ وہ مدینہ شریف میں مربے کہ یہاں مرتے والے کی تیں شفاعت کروں گا۔

ادر امام احمد و ترندی وغیره کی روایت بی ہے۔
من استطاع ان یموت بالمدینة جو کو
فلیمت بها فانی اشفع لمن مید
یموت بها

جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میزی شفاعت واجب ہو اور ایک روایت میں ہے من زار قبری وجبت له شفاعتی مري -

اور آپ طبیع کے مقام کے اور وہاں پر آپ طبیع کی اقامت کے بے شار فضائل احادیث میں موجود ہیں۔

# سُب سے افضل مدینہ

اور پھر ہمارے آئمہ متاخرین شوافع نے بیان فرمایا ہے۔ مدینہ شریف کی سکونت کہ سکونت سے افضل ہے۔ جبکہ اس میں کمہ سے مزید زیادتی بھی ہے کیونکہ رسول اللہ طابیج سے صحیح حدیث میں ثابت ہے آپ مابیج نے فرمایا

جس نے بھی مدینہ شریف کی بلاؤں اور بھی پر صبر کیا قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا (یا پھر فرمایا) کواہ ہوں گا۔

لمن يصبر على لا وانها وشدتها احد الا كنت له شفيعًا (او) شهيدا يوم القيامة

اور کمہ شریف کی سکونت پر اس شم کی فضیلت مروی نہیں ہے۔ بلکہ بعض نے تو اس کو کروہ لکھا ہے اور اہام احمد سے اس کی کراہت کا قول کیا ہے۔ اور میں نے اس کا رد حاشیہ میں کر دیا ہے۔ وہاں میں نے لکھا: "اور اس قول میں کا رد حاشیہ میں کر دیا ہے۔ وہاں میں نے لکھا: "اور اس قول میں کلام ہے کہ بلکہ قواعد کے موافق یہ ہے کہ کمہ کی سکونت افضل ہے کیوکئہ اس میں اعمال کا ثواب ذیاوہ ہے۔ کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا نے کمہ کی سکونت افسال کے کہ کمہ کی سکونت افسال کے کمہ کی سکونت افسال کے کہ کمہ کی سکونت افسال کا ثواب ذیاوہ ہے۔ کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا نے کمہ کی سکونت افسال کا ثواب ذیاوہ ہے۔ کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کے کمہ کی سکونت افسال کا ثواب ذیاوہ ہے۔ کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو ایک کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کو کروں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کو کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کو کو کو کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کو کیوں نہ ہو جبکہ آپ مالیکا کو کو کو کیوں نے کہ کو کو کیوں نے کو کیوں نے کہ کی کیوں نے کو کو کو کیوں نے کہ کیوں نے کو کو کو کیوں نے کہ کو کیوں نے کہ کیوں نے کیوں نے کیوں نے کہ کیوں نے کہ کیوں نے کیوں نے کیوں نے کہ کیوں نے کہ کیوں نے کہ کیوں نے کیوں نے کیوں نے کہ کیوں نے کیوں نے کہ کیوں نے کیوں

اے کے المکرمہ اللہ کی فتم تو اللہ کی فتم تو اللہ کی ذبین میں سب سے بمتر ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے نکالا بیارا ہے اگر مجھے یماں سے نکالا بیارا ہے اگر مجھے یماں سے نکالا

والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولو لا انى اخرجت منك ما خرجت نہ جاتا تو ہرکز یمال سے نہ لکتا۔

اور جیسا کہ صدیث میں آیا ہے آپ ٹھا نے فرمایا

اللهم لا تجعل منايا نابها اللهم لا تجعل منايا نابها اللهم لا تجعل منايا نابها

اور مدیث شریف گزر چکی که آپ مالیا نے فرمایا

ہو کوئی حرمین شریفین میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہوا قیامت کے دن وہ آمنین (جنتی لوگوں) کے ماتھ ایٹھے گا۔

من مات باحد الحرمين بعث من الامنين يوم القيامة

(نمبر۱۰)

علاء نے بیان فرمایا کہ آدی جب تک مدید شریف میں رہے جمال تک

ہو کے روزہ سے رہے اور جمال تک ہو سے رسول اللہ طابع کے جمایوں پر

مدقہ کرے۔ بالخصوص آپ طابع کے عزیز و اقارب اہل بیت طیبین و
طاہرین کو ہدیے پیش کرے۔ اللہ تعالی جمیں ان کی مجت و عقیدت میں موت

دے۔ چاہے وہ حضرات محرین وہاں کے رہنے والے ہوں یا مسافر ہوں۔
اور حاجت مند زیادہ اس کے حق دار ہیں کیونکہ آپ طابع ان تمام کی حاجات
پوری فرمایا کرتے تھے۔

اور جیما کہ گزر چکا مدینہ شریف میں اعمال کا ثواب زیادہ ہے الذا یمال رجے ہوئے کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال خیر بجا لائے اور سے مجمی جاہیے کہ مدینہ شریف کے رہنے والول کو اوب و تعظیم کی نظرے دیکھے اور ان کے ساتھ بحث و محیص نہ کرے۔ اور رسول اللہ طابیع کی اتباع میں اہل مدینہ کی غلطیاں اللہ کے سرو کر وے کیونکہ آپ مٹھیلم کے اصحاب میں کم و بیش ای (۸۰) منافق تھے۔ جو کہ اسلام کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھیاتے تھے۔ اور ہر ایزاد پنجانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ تو آپ مٹایم باوجود اس کے کہ ان كا علم بھى ركھتے تھے ان سے وركزر فرمايا كرتے تھے اور ان كے بارے میں فرمایا ان کو چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں کے کہ محمد (مٹائیم) اسپنے دوستول کو قل كرما ہے۔ پر ميں (ابن جر) نے ديكھاكہ جو ميں نے تفريح كى ہے لين علاء نے ایما بی لکھا ہے۔ تو جاہیے ہر مدنی مخص کا اس کے حسب طال احرام کرے اور ان سے عبت کرے کیونکہ ان کی تعظیم صرف آپ مائیلم کی ہمسائیگی کی وجہ سے ہے اور کی کو مائی مسائل کی حرمت سے خارج نہیں کرتی۔ اندا ان کے عوام کی بدعات پر نظر نہ کرے۔ بلکہ ٹی اکرم مٹائیم کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم کرے۔

(نمبراا)

حرم مدید کی کوئی چیز حرم سے باہر نہ لے جائے حی کہ حرم مکہ کی طرف مجھی نہ لے جائے۔ جیسا کہ حرم مکہ کی چیز حرم مدینہ میں لائی جائز نہیں۔ اور جو مخص یماں سے کوئی چیز لے جائے تو جاہیے کہ حتی المقدور اس کو واپس کر دے۔ \

# (نمبر۱۲)

### مدینه میں شکار کرنا

اور حرم مدید منورہ میں شکار کرنا حرام ہے اور ایسے ہی مدید شریف کے درخت کاٹنا اور گھاس کاٹنا۔ محرم اور محلل دونوں پر حرام ہے اور اس میں وہی تمام احکامات ہیں جو کہ حرم مکہ کے متعلق ہیں۔ سوائے جرمانہ کے امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ حرم مدید کے درخت کا نیج پر منمان نہیں ہو گی۔ اور ایک جماعت نے ایس کی۔ لیکن آپ کا قدیم قول ہے کہ منمان ہو گی۔ اور ایک جماعت نے ایس مسیح احادیث کہ جن میں آویل قبول نہیں ہے کے تحت اس قول کو افتیار کیا ہے۔

مسنون بیر ہے کہ منان کا الزام کیا جائے تاکہ اختلاف علاء سے بچا جا سکے۔ اور ویسے بھی دلائل کی رو سے بیر زیادہ قوی ہے۔ .

# (نمبر۱۱۳)

# حرم مديينه کي حد

مدید شریف کی حد جیسا کہ میمین میں ہے جیل میر ہو کہ مشہور ہے سے سلے کر جبل اور جو کہ احد کے پیچے چھوٹا سا بہاڑ ہے تک ہے۔ اور ابعض معترات کو دہم ہوا کہ شائد جبل اور مرف مکہ میں بی ہے اور او جو ان دواوں میلوں کے درمیان ہے دبی جرم پاک ہے۔

### (فير ۱۹)

بعض موقعون اور باطل روایات علی که جنیس قاجر لوکول نے وطع کیا۔ او سے کر ایس طائع نے قالما کہ جس نے میری اور میرے
باپ حضرت ابراہیم کی زیارت
ایک سال میں کی میں اس کے
لئے جنت کی ضانت ویتا ہوں۔.

من زارنی وزار ابی ابراهیم فی عام واحد ضمنت له الجنة

حالانکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت مستقل نیکی ہے اس کا تعلق ج اور آپ مالیکم کی زیارت کے ساتھ نہیں ہے۔

اور ایسے بی باطل روایت ہے کہ جج کے بعد بیت المقدس کی زیارت جج کو مقدس بنا دیتی ہے۔ اس کا بھی تعلق جج کے ساتھ نہیں کیونکہ بیت المقدس کی زیارت مستقل نیکی ہے جج کے آلح نہیں اور نہ بی جج اس کے المقدس کی زیارت مستقل نیکی ہے جج کے آلح نہیں اور نہ بی جج اس کے تابع ہے۔

(نمبر۱۱)

# كنبد خصراكي زيارت كي منت ماننا

آگر نی اکرم طاخا کے دوخہ منورہ کی زیارت کی نذر مانے تو اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے علاجر ہے کہ اس وفا سے مراو حسب استطاعت ہے جیسا کہ جج میں معتر ہے اور آپ طاخا کی قبر کی نذر کو پورا کرنا متفق علیہ مسئلہ ہے بخلاف کی اور قبر کے۔ جیسا کہ علامہ الم ابن کج نے بیان فرمایا ہے اور الم سکل نے فرمایا کہ اس پر انفاق افل کرنا یہ حق ہے۔ کیونکہ اس پر دلائل موجود ہیں جو کہ خاص اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اس پر پہلے تنصیل سے لکھا جا چکا ہے کہ یہ متاکد ترین قربت و نیکی میں سے بیں۔ اور اس کی طرف مرف عبادت کی وجہ ہی سے آیا جاتا ہے۔ اور ہر قربت ایسے ہی ہے اور اس کی طرف مرف عبادت کی وجہ ہی سے آیا جاتا ہے۔ اور ہر قربت ایسے ہی ہے کہ جب اس کی نذر مانی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام کی قبور کی زیارت ایسے ہی مسئون ہے اور سے کہنا کہ منذور کے واجب ہونے کے کرام کی قبور کی زیارت ایسے ہی مسئون ہے اور سے کہنا کہ منذور کے واجب ہونے کے کہا کہ کہ اس کی جنس شرع میں واجب ہو یہ قول شاذ ہے لانوا اس کی طرف

النفات نمیں کیا جائے گا۔ باوجود مکہ آپ مٹائیلم کی زیارت کی جنس واجب ہے اور وہ ہے کہ آپ مٹائیلم کی ظاہری حیات میں آپ مٹائیلم کی طرف ججرت کی جائے۔

اور الم مالک روائع کا یہ قول کہ یہ واجب نہیں اگر ان سے صحیح تنلیم کرلیا جائے تو بھی یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ان سے اور دیگر تمام علاء المسلمین سے طابت ہے کہ آپ مالیکا کی زیارت نیکی اور قربت ہے جیما کہ گزر چکا۔ کیونکہ نذر کا دجوب ہر قربت و نیکی کے لئے نہیں بلکہ مخصوص قربت کے لئے ہے۔ جس کا بیان ایخ محل پر ہے۔ کیونکہ یہ عبادت المختر کی ہے جو کہ مالیوں کے نزدیک عمرہ ہے اس میں ہے کہ جو مندوب ہے وہ لازم ہے۔ اور اس کا ظاہر الم مالک کے منقول قول کے ظاف ہے۔

اور بعض آئمہ ما کیے نے صراحت فرمائی ہے کہ آپ الھیلم کی زیادت کے لئے مدینہ شریف کی طرف جانا کھیا ہے۔ مدینہ شریف کی طرف جانا کعبہ اور بیت المقدس کی طرف سفر کرنے سے افضل ہے۔ اور بید "المختفر" کی عبارت کی تائید ہے۔

(نمبر۱۲)

مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کی زیارت کی نذر پوری کرنا واجب نبیس

اور اگر مجد نبوی یا مجد اتصلی کی زیارت کی نذر مانی تو اس کو پورا کرنا واجب نیس ہے بلکہ میح قول کے مطابق مسنون ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی طرف جانا فی نغسہ مستقل قربت نہیں ہے۔ اور فرق میجہ حرام اور بقوہ حرام میں ہے۔ جب اس کی طرف منامک اوا کرنے کے لئے جایا جائے گا تو یہ فی نغبہ قربت مقصودہ ہو جائے گا۔ اور پہلی دونوں میدوں میں اعتکاف کی نذر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ تیسری مجد (مید حرام) میں اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ ایک مستقل نیکی ہے تیسری مجد (مید حرام) میں اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ کیونکہ یہ ایک مستقل نیکی ہے جو کہ بید کے ماتھ ہے۔ جب اس کی فینیات ہے تو اس کا تواب بھی زیادہ ہو گا کویا کہ اس نے عبادت کی نظام کیا ہے۔ اور ان دونوں مساجد (میجہ نبوی اور

اقصیٰ) میں مرف آنا الیا نہیں ہے۔ (نمبرےا)

# مدینہ منورہ میں اقامت کے دوران ختم قرآن کرنا

علاء نے فرمایا کہ زائر کو چاہیے کہ مدینہ منورہ سے خروج سے پہلے ہی حتم قرآن کرے کونکہ اسلاف اس کو پند فرماتے تھے۔ اور اس کی مثال ہمارے بعض آئمہ شوافع نے فرمایا ہے کہ مکہ بیس بھی قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے۔ اور اس بیس حکمت یہ ہوں جگہوں پر قرآن کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے۔ پس جب ان بیس کی ایک جگہ تلاوت قرآن کی جائے گی اور قاری اس جگہ پر کہ جمال نازل ہوا ہے اس نحت عظمیٰ کا غور و فکر اور آبال کرے گا تو اس کو کمال خشوع و خضوع اور اجلال و خشیت ماصل ہوگی۔ اور اس کے لئے غور و فکر اور تذیر کے وروازے کھلیں مے اور اس لئے ماس کو بھی کہ جس کے مقابل کوئی اور اس پر نحمت نہیں پر خوب شکر اور اللہ کی جمہ بجا لائے گا۔ کیونکہ یہ ایسا احسان ہے کہ اس کے برابر و مقابل کوئی احسان نہیں ہے۔ اور بعض او قات اس کے ساتھ اس کی بصیرت پر ایسے معارف ختال ہوں می کہ جن کا لیکن حساب نہیں ہے۔ وہ کسی اور کے دل کے خیال میں بھی نہیں گزرے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام علوم و معارف اور تعتیں عطا فرمائے۔ (آبین)

مريس نے ديكماكہ الم ابو مخلد نے قربايا

"اسلاف ببند فرماتے سے کہ جو فض ان تینوں مساجد میں سے کمی ایک میں آئے تو وہ اس میں قرآن کریم ختم کرے" اس کو سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔

### (نمبر۱۸)

#### زيارت بدل

ہمارے اصحاب نے بیان فرمایا کہ اپنی طرف سے کمی کو زیارت کے لئے اجرت پر بھیجنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عمل فیر مضبوط ہے اور شرع نے اس کا تھم بھی نہیں فرمایا۔ اور ایسے یہ کہ کسی کو اجرت پر زیارت کے لئے مقرر کرنا ورست نہیں ہے کیونکہ اس سے اس آدی کو ٹواب طے گا جس نے کسی زیارت کے لئے اجرت پر بھیجا کیونکہ اس سے اس آدی کو ٹواب طے گا جس نے کسی زیارت کے لئے اجرت پر بھیجا کیونکہ اس میں فیر نیابت جائز اور ورست ہے۔ امام بھی یہ کہ اس میں نیابت صحیح ہے۔ کیونکہ وعا میں نیابت جائز اور ورست ہے۔ امام بھی نے فرمایا۔ اور باتی رہ گئی تیسری قشم اور وہ ہے آپ مٹائل کو سلام کا پنچانا تو اس میں اجازت کے جواز پر کوئی فلک نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دیائی اس کی آئی کر ہیں یہ اور یہ بھی کما گیا ہے۔ اور امام اصبی نے بھی بھی فائن دیا ہے۔ لین فرمایا ہے۔ اور امام اصبی نے بھی بھی فتوئی دیا ہے۔ لین فرمایا ہے۔ اور امام اصبی نے بھی بھی فتوئی دیا ہے۔ لین فرمایا ہے۔ اور امام آئی المذہب ہیں جیسا کہ امام بکل نے بیان فرمایا ہے۔ لئے متاجر کی توکوئی فرمن نہیں ہے۔

### (نمبر۹)

بعض آئمہ نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں سکونت کے دوران مخابوں پر بخی نہ کرے۔ اور ایسے ہی معائی نہ کرے کرے۔ اور ایسے ہی معرف شریف کی خدمت جیسا کہ اذان اور وہاں کی معائی نہ کرے مر انتائی خلوص نیت کے ساتھ اور اس پر اجرت نہ لے ہاں مر انتائی اضطرار کے وقت

### (نمبر۲۰)

فضائل مدینه منوره دوغبار مدینه شفاء مربضال"

مدینہ منورہ کے فضائل پر جو روایت ولالت کرتی ہے اس کو ابن الاثیر نے اپی جامع میں معنرت سعد دیاتھ سے روایت کیا ہے۔

کہ جب آپ ملی غزوہ جوک سے واپس تشریف لائے اور جب اہل مدینہ سے ملاقات ک عبار اڑا تو آپ ملی می ماتھ کسی مخص نے ناک پر کیڑا رکھ دیا تو آپ ملی مینے نے ایک پر کیڑا رکھ دیا تو آپ ملی می ا

# (حديث نمبرا)

شفاء من كل داء

اس ذات کی متم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس (مدینہ) کا غبار ہر نیاری سے شفاء ہے۔

معرت سعد ولله نے فرمایا کہ اس سے مراد جزام (کوڑھ) اور برص وغیرہ کی بیاری ہے۔ بیاری ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے۔

والذي نفسي بيده ان ني غبارها

# (مدیث نمبر۲)

یے تنک مدینہ شریف کی بجوہ کھور ہیاری کی شفاء ہے اور اس کھور بیاری کی شفاء ہے اور اس کا غیار کوڑھ اور برص سے شفاء او ما علمت ان عجوة المدينة شفاء من السقم و غبارها شفاء من الجزام والبرص

# آبِ شفاء

اور مدینہ شریف کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں ایک چشمہ ہے جو کہ مشہور و معروف ہے کہ علاء نے اس کو آزمایا اور تجربہ کیا ہے کہ اس کا پانی بینا اور عشل کرنا بخار وغیرہ کے لئے شفاء ہے۔ ابن النجار کی روایت میں آیا ہے کہ بنی حارث نیار ہوئے اور ان کو بخار آیا تو آپ مٹاہیا نے ان کے لئے فرمایا کہ وادئ صمیب کماں ہے تو عرض کیا گیا کہ ہم اس کو کیا کریں تو فرمایا

# (حدیث نمبرس)

تأخذون من ترابه فنجعلونه فی اس کی مٹی لے کرپائی میں ملاؤ پر کمی کا ماء ثم یتفل علیه احدکم ویقول لعاب دهن اس میں ڈالو اور کو اللہ کے بسم اللہ تراب ارضنا بریق نام ہے اللہ کے تکم سے یہ مٹی شفادی بعضنا شفاولمریضنا باذن ربنا ہے۔

پس انہوں نے یہ کیا تو ان سے بخار الرحمیا۔ اندا اس کا بینا طال ہے طالاتکہ دو مری عام مٹی کا کھانا اور بینا حرام ہے کیونکہ وہ نقصان وہ ہے۔ اور مجیمین کی روایت میں ہے۔

# (مدیث نمبرم)

من تصبح بسبع تمرات عجوۃ لم جس نے می نمار منہ سات عدو ، فیم ذلک الیوم سم و سحر کیوہ کیوہ میں کما لیں اس دن اس میں کرے ، فیم اثر نہیں کرے ،

Ē

اور مسلم شریف کی روایت یوں ہے (حدیث نمبر۵)

من اکل سبع تمرات مما بین لا جس نے سات کموریں کما لیں بنیھا لم یضرہ شی حتی یمسی شام کک اس کو کوئی چیز نقصان میں دے گی۔

اور بیا عام ہے اور می روایت بی الفاظ ہیں۔ علی الریق اور ای کی روایت بی ہے۔

(مدیث نمبر۲)

نھا ہے فک مجوہ عالیہ میں فنفاء ہے اور فیح سورے تو بیہ تریاق کا کام کرتی ہے۔

ان في عجوة العالية شفاء وانها ترياق اول البكرة

اذر ایک روایت مج پی بی الفاظ بی

(مدیث نمبرے)

ہے تک کماۃ اصان ہیں ہے ہے اور اس کا پانی ہمکوں کے لئے مطاق اور جوہ جنت کا پھل ہے اور جوہ جنت کا پھل ہے اس کا پانی جادہ سے شفاع ہے۔

ان الكماة من المن ومادها شفاء للعين والعجوة من الجنة ومادها شفاء من السحر

اور سے جیسا کہ ابن الافیر نے کما ہے کہ سے ایک تمجور کی تتم ہے ہو کہ ساہ رنگ کی ہے۔

طامه ممودی نے فرمایا ہید مدینہ شریف کی مشہور و معروف متم کی مجور ہے۔

سلف سے ظف لوگ اس کا اثر قول کرتے ہیں اور اس سے تمرک ماصل کرتے ہیں۔

اور یہ مدیث بھی مجے ہے۔

(حدیث تمبر ۸)

امرت بقرية تأكل القرى يقولون يشرب وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد

جھے تھم دیا گیا ایس بہتی کا کہ جو

سب بہتیوں پر مادی ہے۔ اس کو
پیڑپ کہتے ہیں اور وہ مدید ہے
سے لوگوں کے لئے بھٹی ہے جو
ماف کرتی ہے جس طرح لوہے کو
بھٹی ماف کرتی ہے۔
لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ ہر آدی
ایٹ رشنہ وار کو وعوت دے گا آرام وہ
عگہ کی۔ بہتر مدید ان کے لئے افغل
ہے۔ کاش انہیں علم ہو۔ یہاں سے جو
بیل مطا فرائے گا۔
بیل مطا فرائے گا۔

اور ایک روایت کے الفاظ بیہ ہیں (صدیث نمبرہ)

يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه و قريبه هلم الى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسى بيده لا يخرج احد رغمه عنها الا اخلف الله فيها خيرا منه

(مدیث نمبر۱۰)

ان الایمان لیارز الی المدینة کما ایمان مینه کی طرف یول پاه کے

گا جیما کہ سانپ اپی بل میں آیا

نارز الحية الى حجرها

-4

# (مدیث نمبراا)

اور ایک روایت ی ہے

ہو مخص مہید کے معاتب اور مشکلات پر مبرکرے میں اس کا محالات اور شفع ہوں گا۔ من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعًا يوم القيامة

یماں "او" تقتیم کے لئے ہے۔ لینی میں اس کا شفیع ہوں اگر وہ گنگار ہو
گا اور گواہ ہوں گا اگر وہ نیک ہو گا۔ اور ایک مجع روایت میں "او" کی
بجائے "واو" آیا ہے تو یماں "او" سمعنی "واد" ہے۔ لینی ہر مخص کے لئے
کہ جس میں طاحت و معصیت جمع ہوں تو اس کی اطاعت کی گوائی اور
معصیت کی شفاعت کروں گا۔
اور مدیث شریف

# (مدیث نمبر۱۲)

جس میں طاقت ہو کہ وہ مدید شریف میں مر سکے تو اس کو چاہیے کہ مدید شریف میں مرے کیونکہ جو بھی یماں مرے گا میں اس کا شافع اور گواہ ہوں گا۔

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت فانه من يمت بها اشفع له واشهد له

أور مديث تتريف (حدیث تمبر۱۱۳)

الل مدند کے ماتھ موائے ہلاک ہوتے والے کے کوئی وحوکہ جیس كرے كا۔ اور وہ يوں حم ہو جائے کا جیے تمک یانی میں ممل

لا يكيد اهل المدينة احد الا 'كما ينماع الملح انما ۴ في الماء

بعن نے کما یہ مرف آپ علیم کے زمانہ واقدی کے ماتھ خاص ہے۔ مالاتکہ ایا نمیں ہے کیونکہ اس کے خاص ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ الدا سمج کی ہے کہ بیر عام ہے اور آس کی بعیلت پر مدیث خریف

(ندیث نمبر۱۱۱)

ائے اخذان الل منعد کے دکول کا بدادا قرار

اللهم أكفهم من دهمهم

، اور مدیث شریف

### (مدیث تمبر۱۱)

اے الدائی نے الل مید پ علم کیا اور ان کو خوف زدہ کیا ای کو خوف زوہ کر اور اس پر

**M**.

اللهم من ظلم اهل المدينة واخافهم فاخفه وعليه لعنة الله والمنكة والناس اجمعين لا

يقبل الله فرضا ولا عدلا

الله اور فرشنوں اور سب لوگوں کی لعنت' الله اس سے فرض و لفل سچم بھی قبول نہیں فرائے محل

# (مدیث نمبر۱۱)

اللهم ان ابرابیم خلیلک ونبیک دعاک لاهل مکة وانا محمد عبدک ورسولک ادعوک لاهل المدینة مثل مادعاک به ابراهیم لمکة ادعوک ان تبارک لهم فی صاعهم ومنهم وثمارهم الهم حبب الینا المدینة کما حبب الینا مکة واجعل ما بها من وبا بخم

اے اللہ اب فک حفرت ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل اور نی یں انہوں نے تھے سے الل کمہ کے کئے وعاکی اور محمد تیرا بعدہ اور رسول ہوں پین تھھ سے اہل مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت ایراہیم نے اہل مکہ کے کئے وعاکی میں دعا کرتا ہول کہ تو ان کے لئے ان کے صاح اور ند اور پھلول میں پرکت وے۔ اے اللہ ہمیں مید شریف محوب بنا وے جیسا کہ ہمیں کمہ محیوب تھا اور اس کی تمام وہائیں یماں سے نکال کر جحفہ جے

(مدیث نمبر ۱۷)

على انقاب المدينة وطرقها

عب کے راستوں پر فرشتے متعین

یں ہو کہ اس کی حافت کرتے یں مینہ شریف میں طاعون اور وجال کو واعل جہیں ہوتے دستے۔

ملائكة يحرسو نها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال

خاتمه

آواب زيارت

زار کے لئے دو کام اور ہیں

يهلا كام

جب زائر دید شریف سے واپسی کے لئے ساز و سامان بائدھ آگرچہ وہ دینہ کا ساکن ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لئے مسئون ہے کہ وہ مجد بوی شریف میں دو رکعت نفل تحیت الوداع پڑھے۔ اور اوئی یہ ہے کہ یہ نفل نی اکرم شاہلا کے قریب پڑھے جیسا کہ دخول کے وقت تحیت المسجد کے تحت گزر چکا ہے۔ اور ان میں سنت وواع المسجد کی نیت کرے۔ اسلاف کے کلام سے کی مقاور ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اظال ہے کہ مطلق نفل کی نیت کرے۔ ہر طال میں یہ وقت فیر کروہ پڑھنے چاہئیں اور دو سری بات (مطلق نفل کی نیت کرے۔ ہر واضح ہے اور پہلی بھی ای کے ماند ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا سبب متافر ہے اس کے بعد اپنے لئے دنیا اور دین دونوں کی دعا کرے۔ اور ضروری ہے کہ اللہ کے حضور گرگڑائے اور زیارت کی تجوایت اور اجابت کی دعا کرے۔ پیر دو رکعت کے بعد ہی جیسا کہ امام نووی کے کلام میں صراحت ہے۔ مثلاف بیض احتاف کے قول کے۔ بیارے مجوب خاہلا کو الوداع کرے اور قبر پر بیض احتاف کے قول کے۔ بیارے مجوب خاہلا کو الوداع کرے اور قبر پر ماضر ہو اور دہرائے ہر دہ چیز جو ڈیارت کے ابتدا میں متاف کی پر بیوں عرض

#### برے

اللهم لا تجعل هذا آخر العهد نبيك (الله) ومسجده و حرمه ويسرلى العود الى زيارته والعكوف فى حضرته سبلا مارزقنى العفو والعافية فى النبيا والاخرة وردنا لاهالينا سالمين غانمين

اے اللہ إميرى اس زيارت كو اپنے ئي المال اور ان كى معجد و حرم كو آخرى زيارت نہ بنا اور ميرے لئے دوبارہ زيارت كے ميرے لئے دوبارہ زيارت كے لئے آتا اور تيرے رسول المال كى بارگاہ بيں محمرنا آسان بنا اور جھے ونيا و آخرت بيں عنو و عافيت عطا فرما اور بام كو سالم اور غائم واپس

اور وہاں سے وائیں لوث جائے۔

اور منون ہے کہ واپی پر کوشش کر کے اپنے ساتھ مدینہ سے پھھ ہدایا اپنے گر والوں کے لئے حاصل کر لے مثلاً مدینہ شریف کی مجوریں اور کنوؤں کا پانی یا اس جیسی اور اشیاء بغیر مکلف کے اور بغیر افر کے ارادے کے۔ بلکہ اپنی یا اس جیسی اور دستوں کی خوشی کے لئے یہ چیزیں حاصل کرے۔ اور ایک ضعیف حدیث میں ہے

افا سافر احد کم فلیهد لاهله ولو جب تم سے کوئی آومی والی کا حجارة

چاہے پھر بی کیوں نہ ہوں۔

کے کھ نہ کھ باتھ کے جائے

اور والیسی پر آب طائع کے آثار سے جدائی محسوس کرتے ہوئے ہر چیز کو اس موق سے فرقی کو اس موق سے فرقین کو اس موق سے فرقینے کہ والیس میر یماں آنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ مالیا ک

برکت سے اللہ تعالی عقریب اس پر کرم فرائے تو اس کے لئے دوبارہ اس کام کو سل فرا دے اور معدق دل سے توبہ کرے اور اعمال صالحہ پر مداوت کرتا رہے۔

دو سرا کام

جب والهى كا اراده كرے اس مظلم و مبارك سنر سے جيها كه مقدمه ميں كزر چكا بلكه ہر سنر كے لئے مندرجه ذیل اشیاء كا خیال رکھے۔ میں كزر چكا بلكه ہر سنر كے لئے مندرجه ذیل اشیاء كا خیال رکھے۔ (نمبرا)

مسنون ہے وہ یوں کے جیسا کہ ہی اکرم طائع سے میح ابت ہے کہ ج اور عمرہ سے والہی پر یہ کے اور ای پر دیگر اسفار کو بھی قیاس کرنا چاہیے کیونکہ یمال ان دونوں (ج و عمرہ) کا ذکر میان واقع کے لئے ہے۔ پہلے تین تجبیریں کے پھریہ وعا پڑھے

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير آثيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

مسلم شریف کی روایت بی ہے کہ بید دعا ایٹے محرکے قریب جاکر مانکے اس کے الفاط اس طرح بیں

یم رسول اللہ علیا کے ہمراہ سے کہ دیب کہ جب مدید شریف کے قریب کے قریب بیٹے تو اب علیا ہے وعا قرائی

اقبلنا مع النبى الله حتى اناكنا بظهر المدينة قال (الله) آئيبون تائبون لربنا حامدون

آئیبون تائبون لربنا ہے دعا آپ دھا آپ دھا ہے۔ می مید بھریف میں کا کھے۔

تمبرا

منون ہے کہ جب اپنے وطن پنچے تو اپنے کمروالوں کو پہلے اپنے آنے کی الكلاح و خربيج ماكه وه اس كے استقبال كے لئے تيار ہو عيس كيونكه بعض اوقات اجاعک کمریخ جانا ندامت اور تکلیف کا باعث بنآ ہے۔

جب شرکو دیکھے تو بھتر ہے کہ وہ بید دعا پڑھے برابر ہے کہ وہ شر مکہ ہو یا کوئی اور شرمو

اللهم اني اسئلك خيرها وخير اهلها خير مافيها واعوذبك من شرها وشراهلها وشرما فيها المام نووی نے "الایشاح" میں قربایا

بعض معزات نے اس کو متحب لکھا ہے کہ یوں وعاکرے

اے اللہ اے مارے کے اس میں جائے قرار اور رزق حسن سااسے اللہ اے محبوب منااس کی وباہے محفوظ فرما ہمیں اس کے باشندول اوراس میں نیک مدول کے ساتھ بميں محبت عطافر ما۔ اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقا حسنا اللهم ارزقنا حباء ها واعزنا من وبائها وحبينا الى اهلها وحبب صالحي اهلها الينا

یہ مب کا مدیث شریف یں مروی ہے۔ اور یس نے اس (الابیناح) کے حاشيه بين يول لكما

اس پر امراض ہوتا ہے کہ قرار کا طلب ہے تو مرف مدید شریف کے گئے ہے کیونکہ اس کی سکونت میں کئی خواص ہیں۔ تو اس کا جواب بہ ہے کہ مدید شریف میں بر کمی کے لئے عمرنا اسان تہیں ہے۔ کی اگر حلیم کر لیا جائے تو اس میں ورود اس پر ولات تمیں

کرتاکہ وہ اس کے خواص میں سے ہے۔ بلکہ فیرکو اس پر قیاس کیا جائے گا۔ کیونکہ دل اپنے وطنوں کی مجبت کی طرف تھنچے ہیں۔ اندا جب مدینہ شریف پنچ تو دہاں قرار اور فھرنے کی دعا کرے ٹاکہ کمیں اس کا دل دو سرے شرول کی طرف مائل نہ ہو۔ ستم کیا یاد وطن طیبہ سے سمینج لائی کیوں بیٹے بٹھائے دل یہ یہ یہ بلا اٹھائی کیوں بیٹے بٹھائے دل یہ یہ بلا اٹھائی کیوں

(نبر۷)

اور مسنون ہے کہ اپنے گرائل و میال کے پاس رات کو نہ جائے کوں کہ
رات کو سنر سے گر جانا ظاف سنت ہے۔ کونکہ اپنے جائے سے پہلے ان کو
اطلاع دبی چاہیے اور رات کو اطلاع دینا مشعت ہے اور بعض او قات تاپند
ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اطلاع لے جائے والا گر والوں کو جائے والا ہونا
عاہیے۔ لینی جس کا گر جانا جائز ہے۔ اور دن کو اس کی حاجت نہیں کونکہ کوئی
بھی اطلاع لے جا سکتا ہے اور یہ مشلہ اس کے لئے جو جان پوچہ کر رات
کرے۔ اور جس مخص پر رات کو آنا گر والوں پر وشوار نہ گزرے تو اس کے
لئے یہ مشلہ نہیں ہے اور پھر اگر اس کے لئے بھی والوں کو پید چل چکا
ہے کہ دو رات کو آنا گا تو اس کے لئے بھی رات کو آنا ظاف سنت نہیں ہو

(نبره)

اور ذائر معند جب والی آئے اور طنے والے کو ملام کرے تو ج پر زیارت والے کو قیاس کرتے ہوئے طنے والا ہوں کے اللہ! تیری زیارت قبول فرمائے اور تیرے مخاہ بخشے اور نفقہ

قبل الله زيارتك غفر ذنبك واخلف نفقتك

2/04

(نبر۲)

(نبرے)

اور زائر مید جب واپس آئے تو اس کے لئے کمانے کی وعوت کرنا مستون ہے

(نبر۸)

اور ڈاڑ کے گئے بھی مسئون ہے کہ جب واپس آئے تو دوستوں کی دعوت طعام کرے

(نمبره)

آئے والے کے ساتھ معانقہ کرنا اور اس کا ماتھا چومنا مسنون ہے۔
کیونکہ آپ طابط نے معرت جعفر اللہ کے ساتھ معانقہ فرمایا اور ان کا ماتھا چوما
جب کہ وہ معشہ تشریف لائے اور زیر بن ماری مالھ جب مدید آئے تو ان کے
ساتھ بھی معانقہ فرمایا اور ماتھا چوما۔

اور یہ ابن عیبینه کا امام مالک سے قول کہ معانقہ کروہ ہے پر رو ہے۔ اور بال معانقہ کروہ ہے پر رو ہے۔ اور بال معانقہ سیج کے ساتھ کروہ ہے اور

ایے ی فت باز ظالم کے ساتھ معانقہ اور مصافحہ کروہ ہے۔ اور خوبصورت امرد (ب ریش نوجوان) کے ساتھ بلا مائل معانقہ حرام ہے۔ (نمبر ۱۰)

زیارت کے بعد اس کے اعمال مالحہ میں ترقی و زیادتی ہونی چاہیے کے کا عمال مالحہ میں ترقی و زیادتی ہوئی چاہیے کے ککہ یہ تبول زیارت کی نشانی ہے۔

خاکیائے علائے ایلیت محد عیاس رضوی ۱۹-۱-۱-۲۹ یوز اتوار ۲ بمادی الاخر ۱۳۱۲ م

# مقتى العصر علامه مقتى محمد خاك قاوركى كادير تصانف

٢ ٣ \_ الله الله حضور علي كيا تين ٨٧ - جم نبوي عليه كي خوشبو ٩٧ - كيامك مدين كلواناجائز ي؟ ٥٠ ـ ير مكال كالجالا بماراتي ٥١ مقدراء كاف ٥٢ سيدر سولول سے اعلى مارائي ۵۳ ما ۵ صحاب اوراد سه جهم نبوي علي ٥٥ د سول الله ك كى عمل كور ك قرمائ كالمتين ٥٥ ميت واطاعت نبوي علي ١٥٦ كيون عي بس مياسر الاحسور كا ا ١٥٥ فعل ياك منوريك ۵۸ - محلید اور علم نبوی علق 世上していまり」という ٢٠ ـ الم احدر ضالار منك فتح نبوت ا۲- ثان نوت ۱۲\_ حضور کے لاء کی شاخیں ١٢- حنور ك والدين كيد املاف كاندب ١١٠ والدين معلق علية بنتي بي-١٥- نب بوي كامتام ٢٧ \_والدين مصطفى كاز تده وركر ايمان إما ١٤ ـ والدين مصطلى كيار على مح مقيده ۱۸ - میت ای ١٩\_اللام اور خدمت علق ٠٤-ريوعالالله الارامات اور عامه 「時のかけたとみのは上上す

らりないした、これときかりとりとい ۲۵ حضور کی رضاعی اکیں ٢٧- روزه يرش كادعيدي ٢ ٢ - عورت كى الامت كاسكله ٨١ - كورت كى كلت كاسك ٩٧ منهاج الني ٠٠ منهاج المنطق ا٣\_ معارف الإحكام ۳۲\_ ترجمه فآوی ر ضوبه جلد پنجم ٣٣ - ترجمه فآدي رضويه جلد شتم ٣٣ ـ ترجمه فآوي رضويه جلد بنفتم ٥٦ ـ رجمه قادى رضويه جلد مستم ٢٣١ رتجمه فآوي رضويه جلدويم ٢ ٣ ـ ترجمه فآدي رضوبيه جلد ١٢ ٨٣٧ - رجمه فأوي رضوبيه جلد ١٥ ٣٩ ـ ترجمه اشعنة اللمعات جلد مشتم ٠٠- رجمه اشعنة اللمعات جلد منعم اسم محليه اور محاقل نعت ٣٣ - خواب كى شرعى حيثيت 遊しかってリアーペア ۵۷- مم زوى علي 型にしまったーアイ

ا\_شابكارريوس ٢- ايمان والدين مصطفى عليق き」と遊りを 一 ٣ المازات مطع ۵-دررسول علي كاضرى - £ 163\_4 ۷- محفل میلادیراعتراضات کاعلمی محاسبه ٨\_ نضائل لعلين حضور عظي ٩- شرح الما مرضا وا\_ حيب خداسيده آمنه کي گوديس اا\_ تور خداسيده طيمه كے كمر ١١- للايمي فتويع فنوع كيم ما مل كيامات؟ 「こしかしんていか」」ではから」 الارتحديدادولي ١٥١ اللام من جمشي كالقور ١٦ ـ ملك مدين أكر من رسول عظ الداد شب قدراوراس كي تعنيلت ١٨- الما الور تعور رسول علي المرستاقان جمال نوى كاكينيات جذب ومتى ٢١ محليه كے معمولات ٠٠- المام اور احرام الدين ا۲۔ منور عظیر مغان کے گزارے؟ ٢٦ سطبه كاوسيتين عارر نعت ذكر نبوى على

حجاز پبلی کیشنزم کزالاولی ستاهو تل دربارمار کیث لاجور